

4

یت چلتا ہے کہ آپ ہرفن مولا ہیں اور لکھنے میں آپ کو مہارت تامہ کا درجہ حاصل ہے۔ مجھے اور میرے دوستوں کو تو اس بات یر رشک آتا ہے کہ ایک انسان مختلف کرداروں اور پھر مختلف موضوعات یر اس طرح تسکسل کے ساتھ کیسے لکھ سکتا ہے۔ جب ہم آپ کی کتب بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یقین کرنا ہی بڑتا ہے کہ قدرت کی طرف سے عطا کی ہوئی صلاحیت جس کو نصیب ہوتی ہے وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہوتا ہے اور ہماری نظر میں آپ وہ خوش قسمت انسان ہیں جن کے لکھے ہوئے ناول خواہ وہ عمران سیریز کے ہوں یا بچوں کے، انتہائی منفرد اور انفرادیت کے حامل ہوتے ہیں جنہیں ہر خاص و عام ایک بار پڑھنے کے بعد بار بار ریٹھنے یہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ نے شیخ جلی کے کردار بر بھی لکھ کر این اہمیت اور زیادہ منوالی ہے جس سے ہمیں ایک اچھی اور معیاری تفریح میسر آئی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آ یے عمرو عیار، ٹارزن اور دوسرے کرداروں کے ساتھ ساتھ سند باد جہازی، ہرکولیس اور حاتم طائی جیسے کرداروں پر بھی ضرور لکھیں۔ مجھے بقین ہے کہ آپ ان کرداروں یر بھی بہترین انداز میں لکھ

مخترم بابر امین عطاری صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے دوستوں کا ناول بیند کرنے اور خط لکھنے پرشکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے بالکل ججا فرمایا ہے کہ یہ ایک قدرتی ایک بار پھر بتا دینا جا ہتا ہوں کہ'' گولڈن کرشل'' جو ایک ہزار سے زائد صفحات پر مشتمل ہوگا ایک ہی جلد میں شائع ہوگا اس لئے آ ہے ہی اس کی خریداری کی تیاری کرلیں۔

موجودہ ناول ''جی فور'' بھی اپنی نوعیت کا منفرد اور اچھوتے موضوع پر لکھا گیا ناول ہے جو یقیناً آپ کے اعلیٰ معیار کے عین مطابق ہے اور اسے پڑھنے کے بعد آپ یقیناً میری کاوش کو سراہے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ آپ کی پند اور نا پند کے بارے میں مجھے آپ کے خطوط سے علم ہو جاتا ہے اس لئے میری آپ سے درخواست ہے کہ ناول پڑھنے کے بعد آپ ایک خط لکھنے کا وقت ضرور نکال لیا کریں تا کہ میرا حوصلہ بڑھتا رہے اور میں آپ کے لئے بہتر سے بہترین ناول تحریر کرتا رہوں۔ آپ کے خطوط میرے لئے باعث فخر اور شعل راہ ہوتے ہیں۔

"سرخ قیامت" حصہ دوم میں چونکہ سوال دیا جا چکا ہے اس کے اس ماہ دونوں نادلوں میں کوئی سوال نہیں دیا جا رہا تا کہ آپ سب اطمینان سے سوال کا جواب دے سکیں اور قرعہ اندازی میں اپنا نام شامل کرا سکیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اپنے چند خطوط ملاحظہ کر لیس جو دلچیبی کے لحاظ سے کسی بھی طرح کم نہیں ہیں۔ ملاحظہ کر لیس جو دلچیبی کے لحاظ سے کسی بھی طرح کم نہیں ہیں۔ غزالی بک سنٹر، رانی بازار گوجرہ، ضلع ٹوبہ طیک سنگھ سے رانا بابر امین عطاری لکھتے ہیں کہ بھائی جان آپ کی لکھی ہوئی عمران سیریز امین عطاری لکھتے ہیں کہ بھائی جان آپ کی لکھی ہوئی عمران سیریز اور بچوں کے لئے لکھے ہوئے ناول واقعی لاجواب ہیں جس سے اور بچوں کے لئے لکھے ہوئے ناول واقعی لاجواب ہیں جس سے

سکتے ہیں۔

لکھنے پر دلی مبارک باد۔ اب ہمیں آپ کے گولڈن جو بلی نمبر ''گولڈن کرسل'' کا انتظار ہے جو یقیناً ''سرخ قیامت' سے بھی بڑھ کرضخیم اور انفرادیت کا حامل ہوگا۔

"محترم محمد عمير صاحب آپ كا اور آپ كے گھر والوں كاشكريہ کہ آپ میرے لکھے ہوئے ناول پند کرتے ہیں۔ آپ نے درست کہا ہے کہ بغیر مشاہرے کے کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جس موضوع پر ناول لکھوں اس موضوع کا پہلے ہر پہلو سے جائزہ لوں اور اس پر باقاعدہ مشاہرہ کروں جب میرا مشاہرہ بورا ہو جاتا ہے اور مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس موضوع پر میں لکھ سکتا ہوں تب میں ناول کا آغاز کرتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اینے ناولوں میں ہر طرح کی باریکیوں کو بھی مدِ نظر رکھوں اور اینے تمام مشاہرات کی تفصیل بتا سکوں جو اصل بھی ہوں اور ان کی اپنی ایک اہمیت اور حقیقت بھی ہو۔ رہی بات گولڈن جو بلی نمبر'' گولڈن کرشل'' کی تو جناب میں بنا چکا ہوں یہ ناول''سرخ قیامت'' سے کہیں صحیم اور اپنی نوعیت کا منفرد ناول ہے جو انشاء اللہ ایک ہزار سے بھی زائد صفحات کا ہو گا۔ اس کئے آپ آج سے ہی اسے خریدنے کی تیاری کر لیں۔ امید ے آ یہ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔

محلّہ عید گاہ، علی بور روڈ، تخصیل وضلع، مظفر کڑھ سے محمد نواز خان لکھتے ہیں کہ آپ کے والدین کی وفات کا سن کر دلی افسوس ہوا

صلاحیت ہے جس سے مجھے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اس کے لئے میں اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کروں کم ہوگا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عمران سیریز کے ساتھ بچوں کے ناولوں کا بھی سلسلہ جاری رکھوں۔ ابھی تو میں نے شخ چلی کے کردار پر طبع آزمائی کی جہد وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دوسری خواہش بھی پوری کر دی جائے اور میں سند باد جہازی، حاتم طائی اور ہرکولیس پر بھی لکھوں۔ بہر حال اس کے لئے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ امید بھی لکھوں۔ بہر حال اس کے لئے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ امید ہے آپ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ امید ہو آپ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ امید

پہاڑ گئج، کراچی سے مجر عمیر لکھتے ہیں کہ ظہیر احمد صاحب میں نے اور میرے گھر والوں نے آپ کے لکھے ہوئے تمام ناول یڑھے ہیں خواہ وہ عمران سیریز کے ہوں یا چھر بچوں کے گئے لکھے ہوئے ناول۔ آپ کے لکھے ہوئے تمام ناول اپنی مثال آپ ہیں اور ہم سب بہن بھائی آپ کے ناول بار بار پڑھتے ہیں اور جھنی بارآپ کے ناولوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اتنا ہی لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس بارآپ نے ''سرخ قیامت'' جیسے فقید الشال ناول کا تھفہ دے کر ہمارے ول ہی جیت کئے ہیں۔ خلاء پر لکھا گیا ہے ناول اس قدر دلجیب اور جیرت انگیز تھا کہ جمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی تخض زمین پر رہ کر خلاء کا اس قدر مشاہدہ رکھ سکتا ہے کہ خلاء کی بیجیدہ باتوں سے ہمیں آگاہ کر سکے۔ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے آپ کو اس قدر بے مثال ناول

ہے۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے اور انہیں اپنی جوارِ رحمت میں جگہ دے۔ 'آ مین'۔ مجھے آ یہ کے ناول بہت پند ہیں۔ آ یہ بس یہ بتا دیں کہ آپ کا گولڈن جو بلی نمبر کب شائع ہورہا ہے۔ جناب محرنواز صاحب۔ ناول پند کرنے اور خط لکھنے کا شکر بہد والدين تو اولاد كے لئے انمول تھنہ ہوتے ہيں جن كے چھن جانے کاغم ساری زندگی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ نعالیٰ کے کاموں میں کون دخل رے سکتا ہے اس لئے والدین کے لئے دعائے مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لئے وعائیں ہی کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالی انہیں اپنی جوارِ رحمت میں جگہ دے اور ان کی قبروں کو اینے نور سے منور فرمائے 'آمین'۔ گولڈن جو بلی نمبر'' گولڈن کرسٹل' انشاء اللہ بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں ہو گا۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ اب آب ناول کا مطالعہ کریں اور ناول بڑھنے کے بعد ای طرح خط لکھ کر مجھے اپنی پبند اور ناپند سے مطلع فرمائیں کیونکہ آپ کے خط میرے لئے مشعل راہ ہوتے ہیں الله آب سب كانگهبان مور (آمين) اب اجازت دیجے! آپ کامخلص

عمران نے کارسنٹرل انٹیلی جنس کے کمیاؤنڈ میں لے جا کر یارکنگ میں روکی اور پھر وہ کار کا انجن بند کرتا ہوا کار سے باہر نکل آیا۔عمران نے اپنے ٹیکنی کلرلباس کو مزید اپ گریڈ کر کے اور زیادہ جاذب نظر بنا لیا تھا اور اب وہ اسی اب گریڈ ٹیکنی کلر لباس میں ملوس تھا۔ اس نے ساہ رنگ کی پتلون بہن رکھی تھی جس کے مائیج اس نے موڑ کر گھٹنوں تک اوپر اٹھا رکھے تھے۔ اس کے ایک بیر میں جوتا تھا جبکہ دوسرے بیر میں ہوائی چپل نظر آ رہی تھی اور اس نے جو کوٹ پہن رکھا تھا اس کا ایک بازو ہی غائب تھا اور اس کی جیبیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ کوٹ کے نیجے اس نے محض ایک بنیان پہن رکھی تھی اور اس کے گلے میں ایک ٹائی بھی لٹک رہی تھی جو اس نے گلے میں یوں باندھ رکھی تھی جیسے ٹائی کی جگہ اس نے گلے میں رسی کا پھندہ باندھ رکھا ہو۔اس کے سریر فیلٹ ہیٹ بھی تھی

E.Mail.Address arsalan.publications@gmail.com

جو جگہ جگہ سے کٹی بھٹی وکھائی وے رہی تھی۔

عمران نے اپنا حلیہ بھکاریوں جیسا بنا رکھا تھا۔ اس کی شیو کافی صد تک بڑھی ہوئی تھی۔ اس کی آئکھیں مرخ تھیں اور اس کے ہونٹ سو کھے ہوئے تھے جن پر پرڈیاں سی جمی ہوئی تھیں جیسے اس نے کئی روز سے یانی کی ایک بوند بھی نہ یی ہو۔

کار سے نکل کر وہ بڑے اطمینان بھرے انداز میں آفسر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ وہاں موجود لوگ جو اسے پہچانتے تھے اس صلئے میں دیکھ کر جیران بھی ہو رہے تھے اور مسکرا بھی رہے تھے۔ عمران ان کی جیرت اور مسکراہٹوں کی پرواہ کئے بغیر ہونٹ گول کر کے جیب سے انداز میں سیٹی بجاتا ہوا عمارت کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا سوپر فیاض کے مخصوص آفس کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ سوپر فیاض کے آفس کے باہر اس کا اردلی ایک سٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ موبر فیاض کے آفس کے باہر اس کا اردلی ایک سٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔

''صاحب ہیں اندر' ۔۔۔۔۔ عمران نے اردلی کے سامنے آکر بڑے کرخت لہجے میں کہا۔ اس کی آواز س کر سٹول پر بیٹا ہوا اردلی بری طرح سے چونک پڑا اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں عمران اور اس کے نیکنی کلر لباس پر بڑیں اس کی آئیس جرت سے پھیلتی اور اس کے نیکنی کلر لباس پر بڑیں اس کی آئیس جرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ نیا اردلی تھا اس لئے وہ عمران کونہیں بہچانتا تھا۔ شاید اسے اپنی آئکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر پھٹے پرانے لباس میں ملبوس اور برحال شخص سپر نٹنڈنٹ کے دفتر کے سامنے کھڑا

ہو کر اس انداز میں سپرنٹنڈنٹ کے بارے میں بوچھ سکتا ہے۔
سنٹرل انٹیلی جنس کے دفتر میں کسی بھی غیر متعلقہ شخص خاص طور پر
بھکاریوں کو آنا منع تھا اور عمران اس کے سر پر بوں آ کر کھڑا ہو گیا
تھا جیسے وہ سنٹرل انٹیلی جنس کا ڈائر یکٹر جزل ہو۔

"میں نے تمہیں اپنی طرف اس طرح آئکس پھاڑ کھاڑ کر دیکھنے کو نہیں کہا ہے ہو چھا ہے کہ تمہارا صاحب اندر ہے یا پھر بڑے صاحب کے پاس اپنا سر گنجا کرانے کے لئے گیا ہوا ہے' .....عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔

''تم - کون ہوتم''….. اردلی نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسی طرح آ تکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتے ہوئے انتہائی جیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔

''میں خدائی فوجدار ہوں اور مریخ سے آیا ہوں۔ اب بیہ مت پوچھنا کہ خدائی فوجدار کیا ہوتا ہے اور مریخ کہاں ہے۔ بناؤ سوپر فیاض کہاں ہے''……عمران نے کہا۔

''تم یہال کیے آئے ہو'۔۔۔۔۔اردلی ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ ''اپنی ٹاٹگول پر چل کر۔ کیوں تم کیا ہوا میں اُڑتے ہوئے یہاں آتے ہو'۔۔۔۔۔عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا۔

''تم جیسے بے حال بھکاری کو عمارت میں گھنے کیسے دیا ہے اور تم سیدھے سپر ننٹنڈنٹ صاحب کے آفس کے سامنے چلے آئے ہو۔ جاؤ۔ جاؤ فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر صاحب نے تمہیں دیکھ لیا تو

وہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی شوٹ کر دیں گے انہوں نے اس عمارت میں بھاریوں کے آنے پر سختی سے پابندی عائد کر رکھی ہے' .....اردلی نے تیز لہجے میں کہا۔

' میں عام بھکاری نہیں ہوں۔ تمہارے صاحب نے عام بھکاریوں کے بھکاریوں کے بھکاریوں کا بہاں داخلہ ممنوع کر رکھا ہے۔ ماڈرن بھکاریوں کے لئے اس دفتر کے تو کیا وہ اپنی رہائش گاہ کے دروازے بھی ہر وفت کھلے رکھتا ہے' …عمران نے کہا۔

"احمقوں جیسی باتیں مت کرو اور جاؤیہاں سے۔ صاحب اندر ہی موجود ہیں۔ انہوں نے تمہاری آواز سن کی تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ سے جہائے اسے سمجھاتے وہ سے کہ تہمیں شوٹ کر دیں گئے"..... اردلی نے اسے سمجھاتے ہوں کے کہا۔

"ہونہہ۔ اس پاجی میں اتنا دم خم کہاں کہ وہ مجھے شوٹ کر سکے۔ میرے سامنے تو اچھے اچھوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ پھر تہمارے صاحب کی کیا اوقات ہے۔ ویسے بھی وہ سوئیر ہے۔ اس وفتر میں اسے جو بھی مرتبہ ملا ہے۔ میرے ہی چلے کاٹنے اور ٹونے نوٹکوں کی وجہ سے ملائے۔ میں اس کا مرشد ہوں اور وہ میرا مرید اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ اندر جاؤ اور اسے بتاؤ کہ اجڑے شہر کے سالخوردہ دربار سے پیر بھائی سیٹھ خالی بالٹی والا آیا ہے۔ ویکھنا میرا نام سنتے ہی وہ اچھل کر اپنی کری سے بیچھے جا گرے گا اور میرے نام سنتے ہی وہ اچھل کر اپنی کری سے بیچھے جا گرے گا اور میرے استقبال کے لئے اپنے جوتے اتار کر ننگے یاؤں باہر دوڑا آئے گا

اور مجھے اپنے کا ندھوں پر بٹھا کر اپنے دفتر میں لے جائے گا'۔۔۔۔ عمران نے بڑے شان بھرے لہجے میں کہا تو اردلی کی آئکھوں میں ، الجھن کے ساتھ ساتھ اور زیادہ جیرت بھیل گئی۔

'' پیر بھائی اور سیٹھ خالی بالٹی والا۔ ان سب کا کیا مطلب ہوا''.....اردلی نے حیرت زدہ کہیج میں کہا۔

"اس کا جو بھی مطلب ہوتا ہے وہ تمہارا صاحب بخوبی جانتا ہے۔ جاؤ۔ جلدی جاؤ اس نے مجھے فون کر کے اپنے پاس بلایا ہے میں نے اس سے ملنے کے اسے صرف پانچ منٹ دیئے تھے۔ میں وقت کا بے حد پابند ہوں۔ دو منٹ تمہیں یہ سب بتانے میں گزر گئے ہیں۔ اگلے دو منٹوں میں جب تم اسے میرے بارے میں جا کر بتاؤ گے تو اسے میں صرف ایک منٹ کے لئے ہی مل سکوں گا۔ کر بتاؤ گے تو اسے میں صرف ایک منٹ کے لئے ہی مل سکوں گا۔ چار منٹ ضائع کرنے پر وہ تمہیں مرغا بنائے یا گدھا یہ تمہاری اپنی قسمت ہوگی۔ یہ لو۔ یہ میرا کارڈ ہے۔ یہ لے جا کر اپنے صاحب کو دے دینا'' سے عمران نے کہا اور اس نے پھٹے ہوئے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک سنہری رنگ کا کارڈ نکال کر اردلی کو دے اندرونی جیب سے ایک سنہری رنگ کا کارڈ نکال کر اردلی کو دے

بھکاری نماشخص کی جیب سے قیمتی اور سنہری کارڈ نکلتے دیکھ کر ارد کی کی آئیس مزید بھٹ پڑی تھیں۔

"لگتا ہے تم یہاں آنے والوں کو اسی طرح آئھیں پھاڑ بھاڑ کر دیکھنے کی ہی تنخواہ لیتے ہو۔ لاؤ مجھے دو کارڈ۔ تم میں اگر اندر

جانے کی ہمت نہیں ہے تو میں خود ہی اندر چلا جاتا ہوں'۔عمران نے منہ بنا کر کہا اور اس سے کارڈ جھپٹا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر اردلی بری طرف بڑھتے دیکھ کر اردلی بری طرح سے بوکھلا گیا۔

''ارے ارے۔ اندر کہاں جا رہے ہو رک جاؤ''……اس نے بوطلائے ہوئے لیجے میں کہا لیکن اس سے پہلے کہ اردلی عمران کو روکتا عمران غراب ہو گیا۔
روکتا عمران غراب سے سوپر فیاض کے دفتر میں داخل ہو گیا۔
سوپر فیاض اپنی میز کے جیجے کری پر بیٹھا گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ دروازے کی طرف سے آوازیں س کر اس نے چونک کر دیکھا اور پھر بھکاری نماشخص کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ بھڑک کر ایک جھٹے سے اٹھ کھڑا ہوا لیکن دوسرے لیجے وہ عمران کو پہچان گیا اور عمران کو ایک میں دیکھ کر وہ برے منہ بنانے لگا۔
اور عمران کو اس صلیئے میں دیکھ کر وہ برے برے منہ بنانے لگا۔
اور عمران کے جیجے اردلی بھی اندر آگیا تھا۔ وہ بے حد گھرایا ہوا

''چلو چلو۔ باہر چلو۔ اندر کیوں گھس آئے ہو۔ چلو باہر نکلو جلدی''۔۔۔۔ اردلی نے عمران کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ سوپر فیاض کی جانب سہی ہوئی نظروں ہے دیکھ رہا تھا جیسے بھکاری کے اندر آنے کی وجہ سے سوپر فیاض اسے زندہ ہی نگل جائے گا۔ اندر آنے کی وجہ سے سوپر فیاض اسے زندہ ہی نگل جائے گا۔ ''رک جاؤ۔ یہ کہا ہورہا ہے''۔۔۔۔۔۔ بسوپر فیاض نے انتہائی عصیلے لہے میں کہا۔

"کک کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے روکا تو یہ خود ہی اندر کھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے روکا تو یہ خود ہی اندر آگیا"……اردلی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔

" بیے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں باہر کھڑا اس سے بوچھ رہا تھا کہ صاحب اندر ہیں یا نہیں تو اس نے کہا کہ خود جا کر دیکھ لو۔ صاحب اس وقت موڈ میں ہیں۔ ان سے میں اس وقت جو بھی مانگوں گا بیہ دے دیں گے۔ اس نے تو میرے ساتھ اپنا حصہ بھی طے کر لیا تھا کہہ رہا تھا کہ صاحب جو بھی دیں واپسی پر آ دھا آ دھا کر لیں گئی دیں واپسی پر آ دھا آ دھا کر لیں

"بیہ بکواس کر رہا ہے سر۔ میں نے اس سے ابیا کچھ نہیں کہا".....اردلی نے تیز کہے میں کہا۔

''اییا کچھ نہیں کہا تو وہیا کچھ تو کہا ہی تھا نا بیارے''…..عمران نے مسکرائے ہوئے کہا۔ سوپر فیاض عصیلی نظروں سے ان کی جانب د کچھ رہا تھا۔

" تم باہر چلو۔ یہ آفس تم جیسے بھک منگوں کے لئے نہیں ہے' ..... اردلی نے عمران کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔

"رک جاؤ صدر الدین۔ جھوڑ دو اسے"..... سوپر فیاض نے جیئے ہوئے ہوئے کہا تو اردلی نے جلدی سے عمران کا ہاتھ جھوڑ دیا جیسے

اگر اسے ایک کمجے کی بھی در ہوگئی تو سوپر فیاض سے مجے اسے گولی مار دے گا۔

"ارے واہ۔ کیا نام ہے۔ صدر الدین۔ اب تم اتنے بڑے آفیسر ہو گئے ہو سوپر کہ اپنا اردلی بھی کسی ملک کا صدر رکھتے ہوئی۔ .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بڑے اطمینان بھرے انداز میں سوپر فیاض کی طرف بڑھتا چلا گیا۔

"تم جاد' ".... سوپر فیاض نے اردلی سے کہا تو جیران اور پر بیٹان اردلی، عمران اور سوپر فیاض کی جانب جیرت زدہ نظروں سے دیکتا ہوا مڑکر آفس سے باہر نکل گیا۔ اسے شاید اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سپر نٹنڈ نٹ فیاض جو اپنی ناک پر کمھی بھی بیٹھنے نہیں دیتا وہ اس بھکاری کو اپنے آفس میں آنے کی اجازت کیسے دے رہا ہے۔

"بيتم نے اپنا حليه كيا بنا ركھا ہے".....سوير فياض نے اسے تيز نظرول سے گھورتے ہوئے كہا۔

'' کیوں۔ کیا ہوا ہے میرے حلیے کو اچھا بھلا تو ہے'…۔عمران نے اسی انداز میں کہا اور بڑے اطمینان بھرے انداز میں سوپر فیاض کے سامنے کرسی پر ٹانگیں بیار کر بیٹھ گیا۔

"اس طیئے میں تمہارے ڈیڈی نے تمہیں دکھے لیا تو وہ تمہیں شوٹ کرنے میں ایک منٹ کی بھی در نہیں لگائیں گئے ".....سوپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''ایک منٹ میں ساٹھ سکنڈ ہوتے ہیں۔ اور ساٹھ سکنڈوں میں دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ ڈیڈی کی چلائی ہوئی گولی سے بچنے کے لئے میں بھی فورا ادھر ادھر ہو جاؤں گا اور اگر مجھے گولی سے بچنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو میں تمہارے بیجھے جھب جاؤں گا۔ تمہارے ہوتے کی کوئی جگہ نہ ملی تو میں تمہارے بیجھے جھب جاؤں گا۔ تمہارے ہوتے ہوئے ہوئے کی گولی کی کیا مجال جو مجھے چھوبھی جائے''……عمران نے کہا۔

"سوائے فضول باتوں کے اور تہمیں آتا ہی کیا ہے".....سوپر فیاض نے برا سامنہ بناتے ہوئے کہا۔

"بہت کچھ آتا ہے۔ میں کچے راگ بھی الاپ لیتا ہوں۔ بھیرویں بھی سنا سکتا ہوں۔ البتہ تان سین کی طرح نہ تو میں دیئے روشن کر سکتا ہوں اور نہ پانی میں آگ لگا سکتا ہوں لیکن اگر تم کہو تو اپنی سریلی آواز میں گا گا کر ڈیڈی سمیت سنٹرل انٹیلی جنس کے تمام افسران کو تمہارے آفس کے اندر آنے پر ضرور مجبور کر سکتا ہوں' ۔۔۔۔عمران نے تان اسٹاپ بولتے ہوئے کہا۔

''بور مت کرو مار۔ میں پہلے ہی پریشان ہول''.....سوپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''وہ تو تمہارے لگے ہوئے چہرے سے ہی عیاں ہورہا ہے کہ تم پریشان ہو اور تم برغم و الم کے گہرے اور سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ زیادہ نہیں تو تمہارے چہرے پر اٹھارہ تو ضرور نکے میں۔ زیادہ نہیں تو تمہارے چہرے پر اٹھارہ تو ضرور نکے رہیں۔ کیا بات ہے۔ کہیں ڈیڈی نے صبح صبح لائن حاضر کر کے

بی توی و هنگ ی بی بات کرایا کرو۔ ہر وقت ای سیدی کیتے رہے ہوئ۔ سیدی کہا۔

کتے رہے ہو' .....سوپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''عادت ہے پیارے۔ جب سیرھے سادے لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو منہ سے سیدھی ہی با تیں نکلتی ہیں اور جب الٹے لوگوں کے یاس جاوُں تو نہ جا ہے ہوئے بھی الٹا ہو جاتا ہوں'' .....عمران کے یاس جاوُں تو نہ جا ہے ہوئے بھی الٹا ہو جاتا ہوں'' .....عمران

نے دانت نکال کر کہا۔

"کیا مطلب ہے تہہارا۔ کیا میں تہہیں الٹا دکھائی دیتا ہوں"۔
سوپر فیاض نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔
"میں نے کب کہا۔ میں نے تو محض ایک بات کی ہے۔ تم
اسے الٹا سمجھ لو تو میں محلا کیا کہہ سکتا ہوں".....عمران نے بڑے
مجھولے بن سے کہا اور سوپر فیاض اسے تیز نظروں سے گھور کر رہ
گیا۔

"يہال كس لئے آئے ہو' ..... سوپر فياض نے چند لمح خاموش رہنے كے اسے خاطب ہوكر يو جھا۔

''آج کل بڑا کڑی کا دور چل رہا ہے بیارے۔ گھر میں نہ کھانے کے لئے۔ آٹھ دنوں سے گھر کا سے کھر کا سامان اور اپنے لباس نے کھر کر گزارا کر رہا تھا۔ اب تو فلیٹ

ڈھنگ کا ایک آباس بھی باقی نہیں بیا ہے۔ اس کئے جونظر آیا بہن كرآ كيا۔ ورندسليمان تو كهدر ما تھا كه ميں بيالي بھى اسے دے دوں تاکہ وہ ایک کی جائے بنانے کا سامان لے آئے۔ اگر میں نے اسے بیلباس بھی دے دیا ہوتا تو مجھے محض کنگوٹ باندھ کر ہی آنا براتا"....عمران نے بوی مسکین سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ " تو حمهين رقم حاسخ" ..... سوير فياض نے عمران كى بات كا عصه کرنے کی بجائے اس کی جانب ہدردانہ نظروں سے ویکھتے ہوئے یو چھا اور اس کا ہدردی بھرا لہجہ س کر عمران دیدے بھاڑ کر رہ گیا۔ سویر فیاض نے اس بار نہ تو اس کے ٹیکنی ککر لباس پہن کر آنے یر واویلا محایاتھا بلکہ اسے آسانی سے اپنے دفتر میں جھی آنے کی اجازت دے دی تھی اور اب وہ عمران سے رقم کا یوں ہو جھ رہا تھا جیسے اسے عمران کی درد بھری کہائی سن کر واقعی اس سے ہمدردی ہو گئی ہو اور وہ اسے انجھی خاص رقم دے دے گا۔

''نصیبِ دشمناں، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیارے'۔ عمران نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں یو جھا۔

''ہاں۔ میں اچھا بھلا تو ہوں۔ مجھے کیا ہونا ہے''.... سوپر فیاض نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا اور عمران اس کے انداز پر دیدے گھما کر رہ گیا۔ "اجھا بتاؤ۔ کتنی رقم درکار ہے تمہیں".....سویر فیاض نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے اپنا وائلٹ نکالتے ہوئے کہا۔ اس کا وائلٹ خاصا بھولا ہوا تھا۔

'' کتنی رقم ہے وائلٹ میں''۔۔۔۔عمران نے پوچھا۔ ''ہو گئی ساٹھ ستر ہزار۔ کیوں۔ تمہیں کتنے کی ضرورت ہے''۔۔۔۔۔سویر فیاض نے کہا۔

"ساٹھ ستر ہزار سے تو میرے لئے جائے کا ایک کپ بھی نہیں بن سکے گا اس سے تو دس گنا زیادہ دودھ والے، پتی اور چینی والے کے ساتھ ساتھ گیس کا بل ادا کرنا ہے۔ ساری رقم ظاہر ہے ان سب بلوں میں ہی اتر جائے گی تو میں جائے کیا خاک پی سکوں گا".....عمران نے کہا۔

"تو ٹھیک ہے۔ میں تمہیں پندرہ بیں لاکھ کا چیک کاٹ دیتا ہوں".....سوپر فیاض نے لاپروائی سے کہا اور عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہ سوپر فیاض کی جانب الی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے سوپر فیاض کے مر پرسینگ اُگ آئے ہوں۔
لگا جیسے سوپر فیاض کے مر پرسینگ اُگ آئے ہوں۔
"ذرا پھر سے کہنا۔ کتنی رقم کے چیک کی بات کی ہے تم

نے ''.....عمران نے ہمکاتے ہوئے کہا۔
'' پندرہ بیں لاکھ' ..... سوپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے دونوں ہاتھوں سے بے اختیار اپنا سرتھام لیا اور یوں دھم سے کرسی پر گر گیا جیسے اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی ہو۔ وہ

'' بجھے تو تم پر کسی نیک درولیش کا سامیہ سا منڈلاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس نے تہاری سخت گیری پر جیسے تہیں نیل ڈال دی ہو۔ تم اور مجھ سے ایسے انداز میں پیش آؤ۔ ایسا ہونہیں سکتا۔ یا تو میں کوئی خواب دیکھ رہا ہول یا پھر تم شاید نشے میں ہو وہ بھی کسی شخصے نشے میں' ۔۔۔۔ عمران نے کہا تو سوپر فیاض بے اختیار ہنس پڑا۔ ''ایسی بات نہیں ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اچھا ہوا کہ تم خود ہی یہاں آگئے ہو ورنہ تہیں ڈھونڈ نے کے لئے مجھے نجانے کہاں کہاں کی خاک چھانی پڑتی کیونکہ ضرورت کے وقت نہ تو تم کہاں کہاں کی خاک جھانی پڑتی کیونکہ ضرورت کے وقت نہ تو تم فلیٹ میں طقے ہو اور نہ کہیں اور' ۔۔۔۔۔ سوپر فیاض نے مسکراتے فلیٹ میں طقے ہو اور نہ کہیں اور' ۔۔۔۔۔ سوپر فیاض نے مسکراتے موائے کہا۔

"ضرورت تهمیں میری ضرورت ہے'.....عمران نے اور زیادہ آئکھیں بھاڑ کر کہا۔

''ہاں۔ کیوں۔ تہہیں میری ضرورت محسوں ہوسکتی ہے تو کیا مجھے تہہاری ضرورت نہیں ہوسکتی''....سوپر فیاض نے بھی جیسے ترکی بہترکی جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران کا ہاتھ بے اختیار اپنے سر بہنچ گیا۔

"یا حیرت آج صح صح میں نے کس کا منہ دیکھ لیا ہے جو سوپر فیاض جیسے نکھٹو اور کام چور فیاض جیسے نکھٹو اور کام چور انسان کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہوگئی ہے' .....عمران نے کہا تو سوپر فیاض ایک بار پھر ہنس بڑا۔

جانب سہی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بوچھا۔ ''ہاں کیوں تمہیں کوئی شک ہے کیا''..... سویر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"شک۔تم محض شک کی بات کر رہے ہو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں غلطی سے حاتم طائی کے مقبرے میں گس گیا ہوں اور تمہمارے روپ میں حاتم طائی قبر سے نکل کر میرے سامنے آگیا ہو۔تم جیسا انسان مجھ پر اس قدر مہربان ہو جائے ہے سن کر تو شاید حاتم طائی بھی بے ہوش ہو جائے گا یا پھر شاید تم مذاق کر کے مجھے حاتم طائی بھی بے ہوش ہو جائے گا یا پھر شاید تم مذاق کر کے مجھے سی مبتلا کرنا چاہتے ہو'۔۔۔۔۔عمران نے کہا تو سویر فیاض اپنی عادت کے خلاف ایک بار پھر ہنس بڑا۔

"میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ میں سے کہہ رہا ہوں۔
تہہیں اس حالت میں دکھ کر مجھے سے بچ تکلیف ہو رہی ہے۔ میں
چاہتا ہوں کہ تم مجھ سمیت اپنے باپ بلکہ دوسروں سے بھی چھوٹی
چھوٹی رقمیں مانگنا چھوڑ دو اور مجھ سے ایک ہی بار میں اتن رقم لے لو
کہ تم اپنے بیروں پر کھڑے ہو جاؤ''……سوپر فیاض نے سنجیدگ

''تم الیی باتیں کرو گے تو میں بھلا پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل کیسے رہوں گا۔ دیکھ لوتمہاری باتیں سن کر میرا سارا جسم کانپ رہا ہے۔ الیی حالت میں اگر میں نے پیروں پر کھڑ ہے ہونے کی کوشش کی تو ایک بار پھر الٹ کرگر جاؤں گا''……عمران نے کہا۔

برستورسوپر فیاض کی جانب آئھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ سوپر فیاض اس وقت واقعی اس کے لئے دنیا کا نیا عجوبہ بنا ہوا تھا۔ وہ اور اسے بندرہ بیس ال کھ کا چیک کاٹ کر دے بہتو ممکن ہی نہیں تھا۔

''سس سس۔ سوچ سمجھ کر بتاؤ بیارے۔ میرا دل بے حد کمزور ہے۔ اتنی بڑی رقم کا س کر مجھے کہیں بخار ہی نہ ہو جائے'۔عمران نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پر رکھتے ہوئے کہا۔

ن'تم کہوتہ میں اس وقت تنہیں جاس ال کہ کا بھی دی کا د کر در کے اس کر مجھے کہیں جاس ال کہ کا بھی دی کا د کر در کے اسے دونوں ہاتھ اپنے دل پر رکھتے ہوئے کہا۔

"ارے ارے۔ کیا ہوا۔ سنجل کر بیٹھو۔ چوٹ تو نہیں آئی سمیت الٹ کر گرتے دیکھ کر سمیت الٹ کر گرتے دیکھ کر سمیت الٹ کر گرتے دیکھ کر سویر فیاض نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور فوراً اپنی کری سے اٹھ کر میز کے گرد گھومتا ہوا اس طرف آ گیا جہاں عمران گرا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر عمران کو پکڑا اور اسے کھڑا کر کے اس کے لئے گری ہوئی کری بھی اٹھا کر سیرھی کر دی۔

"لو اب اطمینان سے بیٹھ جاؤ"..... سوپر فیاض نے کہا اور وہ عمران کے سامنے میز کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ عمران دونوں ہاتھ سینے پر رکھے یوں گہرے سانس لے رہا تھا جیسے وہ میلوں دوڑ کر آیا ہو۔

"تت تت م سوير فياض ہى ہو نا".....عمران نے اس كى

بک سے چیک بھاڑ کر بڑے اظمینان بھرے انداز میں عمران کی جانب بڑھا دیا۔ عمران نے جھیٹ کر اس سے چیک بھڑا اور اسے غور سے دیکھنے لگا اور پھر چیک پر لکھی ہوئی رقم دیکھ کر وہ واقعی چیرت زدہ رہ گیا۔ چیک پر سوپر فیاض نے ایک کروڑ کی رقم لکھی تھی۔ اور سیلف چیک تھا جس پر اس نے با قاعدہ دستخط بھی کر دیئے تھے۔ اور سیلف چیک تھا جس پر اس نے با قاعدہ دستخط بھی کر دیئے تھے۔ اس خوش ہوئے ہوئے ویصا۔

""صرف خوش ہی تہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جلد سے جلد ایمر جنسی کال کر کے کسی ایمبولینس کو بلوا کر باہر کھڑا کرا دو ایبا نہ ہو کہ مجھ پر شادی مرگ کا دورہ پڑ جائے اور حمہیں مجھے خود ہی اٹھا کر کسی شادی کے منڈپ میں لے جانا یڑے' ....عمران نے کہا تو سویر فیاض ایک بار پھر ہنس بڑا۔ "چیک اپنی جیب میں ڈالو اور بتاؤ اب تمہارے کئے کیا منگواؤں۔ تمہاری حالت و مکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم نے مجھلے کی روز سے مجھ نہیں کھایا ہے' ..... سویر فیاض نے کہا۔ " سے کہہ رہے ہو بیارے۔ سی مونے کے ساتھ ساتھ تم چہرہ شناس بھی ہو گئے ہو۔ قسم لے لو۔ پچھلے کچھ دنوں سے سیون سارز ہوٹلوں میں جا کر مرغ مسلم، روسٹ، بریانی، مثن، تورمہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کے سوا کچھ بھی کھانے کونہیں ملا ہے۔ اگرتم مجھے مجھ منگوا دو تو میری آنے والی سینکروں بلکہ ہزاروں نسلیں تمہاری

''کوئی بات نہیں۔ ہیں تمہیں سنجال لوں گا' ..... سوپر فیاض نے کہا اور عمران ایک طویل سانس لے کررہ گیا۔
'' لگتا ہے اس بارتم کسی دلدل میں آ دھے نہیں بلکہ پورے ہی وطنس گئے ہو جو مجھ پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لئے تیار ہو گئے ہو۔ پچ بچ بتاؤ۔ کہیں سلمٰی بھابھی کو چھوڑ کر کسی اور سے تو امبیح نہیں ہو گئے اور اب مجھے گواہ بنا کر کسی دوسری کے ساتھ نکاح پڑھوانے کا پروگرام بنا رہے ہو' .....عمران نے کہا۔

آ در نہیں۔ انبی کوئی بات نہیں۔ میں نے اب ان لغویات میں رہا۔ رہنا جھوڑ دیا ہے' ..... سوپر فیاض نے منہ بنا کر کہا۔

"العویات یا حیرت آج سورج نکلا کہاں سے ہے۔ باہر بادل چھائے ہوئے ہیں اگر سورج الٹی طرف سے نکلا ہوتا تو میں وکھے کر بیہاں آنے کی جمارت بھی نہ کرتا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اس بار جناب سوپر فیاض صاحب کے بیاس نہیں بلکہ حضرت بیر فقیر، درویشانِ درویش مسمی و مکرمی جناب سپریم فیاض دل کے پاس جا رہا ہوں' .....عمران نے کہا۔ سوپر فیاض چند کھے اس کی جانب غور سے و بکھا رہا بھر وہ اٹھا اور میز کے بیچھے جا کر واپس اپی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے میز کی دراز سے چیک بک نکالی اور بین ہولڈر سے بیٹی گیا۔ اس نے میز کی دراز سے چیک بک نکالی اور بین ہولڈر سے بیٹن نکال کر چیک بھرنا شروع ہو گیا۔ عمران غور سے اس کا چہرہ و کھررہا تھا۔

سور فیاض نے چیک بھر کر اس پر اپنے دستخط کئے اور چیک

احسان مندرہیں گے۔ مجھ سے جتنا کھایا گیا کھا لوں گا ہاتی بچا کر اینے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہوسکتا ہے چیک کیش ہونے تک مجھے بے تھے سے ہی گزارا کرنا ہڑے اور وہ بھی سلیمان جیسے چیل جیسی نظریں رکھنے والے انسان کی نظروں سے بیا کر'....عمران نے

و تھیک ہے۔ میں اردلی کو بلاٹا ہوں۔ اینے لئے جومنگوانا جاہو منگوا لؤ'..... سویر فیاض نے کہا اور عمران ایک طویل سانس لے کر

"بس کرو بہارے - تمہارے اس انداز سے اب مجھے سے مج ڈر لَكُنَّ لِكُ آ ہے۔ اب اصل مطلب ير آ جاؤ''....عمران نے سنجيده ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اب واقعی سویر فیاض کی فیاضی سے بور ہو گیا تھا۔ اس کی بات س کر سویر فیاض نے دوسری بات کئے بغیر ایک طویل سائس کی اور جھک کر میز کی سب سے کیلی دراز کھول لی۔ اس نے دراز میں ہاتھ ڈالا اور جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ماتھوں میں ایک فائل تھی۔

فائل کی جلد سرخ رنگ کی تھی جو زیادہ پھولی ہوئی بھی نہیں تھی۔ سویر فیاض نے فائل اٹھ کر عمران کے سامنے رکھ دی۔ فائل ہر جی فور جلی حروف میں لکھا ہوا تھا اس کے علاوہ فائل کی جلد پر کچھ نہیں لکھا تھا۔ جی فور کا بڑھ کر عمران اس بری طرح سے اچھلا جیسے اجا نک اس کی کرسی میں تیز برقی یاور دوڑ گئی ہو۔ وہ آ تکھیں میاڑ

عار کر فائل کی جانب د مکھ رہا تھا۔ اس نے سویر فیاض کا دیا ہوا چک ایک طرف رکھا اور فائل اٹھا کی اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ الل دیکھ کر اس کے چہرے پر شدید ترین جیرت کے ساتھ انتہائی بے چینی اور بریشانی کے تاثرات بھی نمایاں ہو گئے تھے جیسے وہ اس فائل کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہو اور یہ فائل سویر فیاض کے اں موجود ہونے یر اے شدید دھیکا لگا ہو۔ كرويايه

''لیں''……ادھیڑ عمر نے انتہائی غراہٹ بھرے لیجے میں کہا۔ ''کلارک آیا ہے چیف''……انٹر کام سے اس کی پرسل سیرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔

''کیا وہ اکیلا آیا ہے' ..... چیف نے اس انداز میں پوچھا۔ ''نو چیف۔ ان کے ساتھ مس کیتھ بھی ہیں'' ..... پرسل سیرمری نے جواب دیا۔

"اوکے۔ انہیں میرے پاس بھیج دو' .... چیف نے سخت لہج

دفتری انداز میں سے ہوئے کرے میں ایک ادھیر عمر مخص بی درات کے اور چیف نے ہوا تھا۔ اس شخص نے ملکے سلیٹی رنگ کا تھری ہیں سوٹ بہن را انتراکام آف کر دیا۔ وہ اب کری پر سیدھا ہو کر بیٹے گیا تھا اور اس تھا۔ ادھیر عمر غیر ملکی معلوم ہو رہا تھا اس کے سرکے سارے الزاکام آف کر دیا۔ وہ اب کری پر سیدھا ہو کر بیٹے گیا تھا اور اس تھا۔ ادھیر عمر غیر ملکی معلوم ہو رہا تھا اس کے سرخ و سپید رنگ پر بے اس خے رکھ کر اپنی طرف پڑی ہوئی ایک فائل اٹھا کر اپنے سامنے رکھ کر بے ہوئے اور سائیڈ میں پڑا ہوا اپنا نظر کا چشمہ اٹھا کر اپنی معلوں کیا تھا اور سائیڈ میں پڑا ہوا اپنا نظر کا چشمہ اٹھا کر اپنی داغ سے جھے۔ البتہ اس کے چرے پر چھوٹے چھوٹے گئی انگھول پر لگا لیا تھا جیسے وہ آنے والوں کو معروفیت کا تاثر دینا داغ تھے جس کی وجہ سے اس کے چرے پر چھوٹے چھوٹے گئی انگھول پر لگا لیا تھا جیسے وہ آنے والوں کو معروفیت کا تاثر دینا جاتا ہو۔

سے بن سے سے بوان کی سیت و سرار سرا ہے ہے۔

ادھیڑ عمر کری کی بیت سے ٹیک لگائے گہرے خیالوں میں کو شہوی بھرتی چلی گئی۔ دروازے سے ایک حسین جوڑا اندر ہوا تھا۔ اس کی چھوٹی گھر انتہائی چک دار آ تھوں میں افاق ہو رہا تھا۔ نوجوان جوڑا کی انگریزی فلم کا جوڑا معلوم ہو رہا بناہ ذہانت اور فطانت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے میز پر پڑے اس کے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کی مخصوص کھنٹی نج اٹھی تو وہ چونک کر لکاخت سیرھا ہوئے انٹرکام کی مخصوص کھنٹی نج اٹھی تو وہ چونک کر لکاخت سیرھا گئے۔ وال لڑکی نے پنک کلرکا سکرٹ پہن رکھا تھا۔ لڑکی کے بال گیا۔ وہ سیرھا ہوا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کا بٹن پر ا

اخروٹی رنگ کے تھے جو اس کے کاندھوں تک تراشیدہ دکھائی دَ۔
رہے تھے۔ دونوں کے چہرے کھلے ہوئے تھے اور ان کی فرا
بیٹانیوں کے ساتھ ان کی چمکدار آ تکھیں ان کی ذہانت کی اللہ تھیں۔
تھیں۔

''کیا ہم اندر آجائیں چیف' ۔۔۔۔۔لڑکی نے میز کے پیچھے ہے۔ ہوئے چیف سے مخاطب ہو کر بوجھا تو چیف نے فائل سے سراا اور ان کی جانب دیکھنے لگا۔

''لیں کم اِن' ..... چیف نے کہا تو وہ دونوں آگے بڑھے چیف کے۔ چیف کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ''بیٹھو'' .... چیف نے کہا تو وہ تھینکس کہتے ہوئے چیف سامنے بیٹھ گئے۔

" بجھے معلوم ہوا ہے چیف کہ آپ مجھے اور کلارک کو کسی فار مشن پر بھیجنا جا ہتے ہیں' .....لڑکی نے چیف کی جانب امید ہم نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

''ہاں'' ۔۔۔ چیف نے اثبات میں سر ہلا کر کہا۔ '' یہ بات مجھے کلارک سے ہی پتہ چلی ہے کیکن کلارک نے نہیں بتایا کہ ہمارا مشن کس ملک میں ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے لوکی نے اسی انداز میں کہا۔

'' یہ بات میں نے ابھی کلارک کو بھی نہیں بتائی ہے کہ تم دالا کو میں کس ملک میں اور کس مشن پر بھیجنا جا ہتا ہوں۔ تم دونولا

ال مشن کی تفصیلات بتانے کے لئے ہی میں نے یہاں بلایا ہے' ..... چیف نے کہا۔

''اوہ۔ میں سمجھی کہ کلارک مجھ سے مشن کے بارے میں چھپا رہا ہے''……اٹر کی نے کہا۔

"میں تم دونوں کو اس بار ایک انتہائی حساس اور انتہائی اہم مشن پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس مشن کی کامیابی کا انحصار تم دونوں کی تیز رفتاری اور ذہانت سے کام لو گے تو تمہمارے لئے بیمشن مکمل کرنا کچھ مشکل نہیں ہو گالیکن اگر تم دونوں کسی بھی مرحلے پر چوک گئے تو پھر تم دونوں کی گردنیں ایسے آہنی شکنجوں میں پھن جا نیں گی جس سے شاید میں بھی زکالنے کے لئے شہاری کوئی مدد نہ کر سکوں' ..... چیف نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔

"آپ ہماری صلاحیتوں سے واقف ہیں چیف۔ ہم اپنا ہر کام انہائی فول پروف انداز میں مکمل کرتے ہیں۔ تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ ہم فول پروف بلاننگ اور انہائی سوجھ بوجھ کر قدم اٹھاتے ہوئے اپنے ٹارگٹ تک پہنچتے ہیں اور پھر جب تک اپنا ٹارگٹ اچیو نہ کر لیں ہم چین سے نہیں بیٹھتے".....نوجوان نے کہا جس کا نام کلارک تھا۔

"میں جانتا ہوں۔ لیکن تمہیں اس بار اپنی صلاحیتوں سے دوگنا زیادہ کام لینا پڑے گا۔ بیہ سمجھ لو کہ اس بار میں تمہیں بھڑ کتی ہوئی

آگ میں بھیج رہا ہوں جہاں تم دونوں جل کر راکھ بھی ہو تے ہوئے ۔۔۔۔ ہو'۔۔۔۔۔ چیف نے ان کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔
'' میں اور کلارک آگ سے نہیں ڈرتے چیف۔ اپنا مشن کھا کرنے کے لئے اگر ہمیں آگ کے سمندر میں بھی کودنا پڑے تو اس سے بھی درلیخ نہیں کرتے ہیں۔ آپ ہمیں بنا کیں کہ ہمیں جاکہاں ہے اور ہمارا مشن کیا ہے'۔۔۔۔۔ کیتھ نے انتہائی سنجیرگ ۔

''پاکیشیا''.... چیف نے کہا اور غور سے ان دونوں کے چہر۔ دیکھنے لگا جیسے پاکیشیا کا نام لے کر وہ ان دونوں کے چہروں کے تاثرات دیکھنا جاہتا ہو۔

جواب دیتے ہوئے کہا۔

"ریہ پاکیشا وہی ملک ہے تا جہاں کی سیرٹ سروس اور خام طور پرعلی عمران نامی ایجنٹ بے حدمشہور ہے، .....کیتھ نے بغیر کم تاثر کے کہا۔ پاکیشیا کا س کر نہ تو اس کے چہرے پر کوئی تاثر نمودا ہوا تھا اور نہ ہی کلارک کے چہرے برکوئی چیرت ابھری تھی۔ "ہاں۔ میں اس پاکیشیا کی بات کر رہا ہوں' ..... چیف نے کہا۔

''مشن کیا ہے' ۔۔۔۔۔ کلارک نے اس انداز میں پوچھا۔ ''پہلے بتاؤ کیا تم دونوں پاکیٹیا جانے کے لئے تیار ہواور وہاں عمران اور پاکیٹیا سیکرٹ سروس کی موجودگی میں مشن پورا کر سکتے ہو' ۔۔۔۔۔ چیف نے ان کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔

"لیں چیف آف کورس۔ اس میں بھلا پوچھنے والی کون سی بات ہے۔ آب ہمیں کوئی مشن دیں اور ہم اسے پورا نہ کریں ایسا کیسے ممکن ہے' .....کیتھ نے کہا۔

"اورتم کلارک-تم کیا کہتے ہو۔ کیتھ سے زیادہ عمران اور اس کے ساتھوں کے بارے میں تمہارے پاس معلومات ہیں اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اسرائیل سمیت دنیا بھر کے جو بھی ایجنٹس پاکیشیا گئے ہیں ان میں سے شائد ہی ایبا کوئی ایجنٹ ہو جو عمران اور اس کے ساتھوں سے نج کر اور اپنا مشن مکمل کر کے لوٹا ہو'….. چیف نے کلارک سے یو جھا۔

" بیف - بلاشہ پاکیشا میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے نام کا ڈنکا بجا ہوا ہے اور بجا طور پر پاکیشیا کے ان ایجنٹوں کو انتہائی فعال اور انتہائی زیرک سمجھا جاتا ہے۔ وہ چاہے ان لینڈ کام کریں یا کسی فارن مشن پر جا کیں، وہ اپنی ذہانت اور اپنی بھر پور صلاحیتوں کی وجہ سے ہمیشہ کامیابیاں ہی ماصل کرتے ہیں۔ لیکن چیف ہم بھی ان سے کم نہیں ہے۔ جننے وسائل اور جننی خوبیاں جھ ہیں اور کیتھ ہیں اتنی شاید عمران اور اس کے تمام ساتھیوں میں بھی نہیں ہوسکتی ہیں۔ گو کہ میرا اور کیتھ کا ابھی تک عمران اور اس کی لیم سے پالانہیں پڑا ہے لیکن اس کے ابھی تک عمران اور اس کی لیم سے پالانہیں پڑا ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ کو لیقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمیں پاکیشیا بھیجا گیا اور ہارا فکراؤ عمران یا پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہوا تو ہم انہیں ناکوں ہارا فکراؤ عمران یا پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہوا تو ہم انہیں ناکوں

ایک نے اور انو کھے فارمولے یر کام کر رہے تھے۔ جسے ڈیل ون كہا جاتا ہے۔ ڈبل ون فارمولے كے تحت اسرائيلي دفاع مضبوط كرنے كے لئے اسرائيل كے كرد اليي بالو والز بنا دى جاتيں جن كى موجودگی میں نہ تو کوئی ایجنٹ سرحد کراس کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی بھی ملک سے فائر کیا ہوا میزائل ان ہالو والز کو کراس کر سکتا تھا۔ ان ہالو والز کی موجودگی میں اسرائیل جو جاروں اطراف سے مسلم ممالک میں گھرا ہوا ہے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جاتا اور اسرائیلی حکام کی مرضی اور ان کی نظروں میں آئے بغیر ایک پرندہ بھی اسرائیل میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ فارمولا ایک یہودی سائنس دان پروفیسر ایرگر کا تھا جو ان جار مسلمان سائنسدانوں کا استاد تھا۔ پروفیسر ایڈگر اور جاروں سائنس دان اس فارمولے کے تحت ایک بڑی اور خاص مشین تیار کرنا جاہتے تھے جن سے اسرائیکی سرحدوں كو محفوظ سے محفوظ ترین بنایا جا سکے کیکن یہودی سائنس دان چونکہ قلب کے عارضے میں مبتلا تھا وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا تھا۔ وہ ہلاک ہو گیا تو فارمولا ان چار مسلمان سائنس دانوں کے پاس آ گیا۔ پروفیسر ایڈ کر اور جاروں مسلمان سائنس دان اسرائیلی حکومت سے جھیب کر اپنا کام کر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ جب ان کی مشین مکمل طور پر تیار ہو جائے تب ہی وہ اسے منظر عام پر لائیں۔ بظاہرتو جاروں مسلمان سائنس دان بروفیسر ایڈگر کے ساتھ تھے لیکن وہ یہ ایجاد اسرائیل کی بجائے فلطین کی حفاظت کے لئے کرنا

چنے چبوا سکتے ہیں اور ان کی موجودگی میں بھی ہم اپنا مشن پورا کرنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں'…… کلارک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''گڑشو۔ مجھے تم دونوں سے ایسے ہی جواب کی تو قع تھی۔ مجھے یقین تھا کہ گرین ایجنسی کے ایجنٹوں میں تم دونوں ہی ایسے زبرک ایجنٹ ہو جو اس ٹاسک کو ہنمی خوشی قبول کر سکتے ہو اور تم دونوں میں ہی اتنی صلاحتیں ہیں کہ تم دونوں پاکیشیا تو کیا دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر اپنا مشن مکمل کر سکتے ہو۔ اسی لئے میں نے خاص طور پر میں جا کر اپنا مشن مکمل کر سکتے ہو۔ اسی لئے میں نے خاص طور پر تم دونوں کو ہی یہاں بلایا تھا''…… چیف نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔

"" ہے ہمیں مشن کے بارے میں بتا کیں چیف اور پھر اس مشن کی ساری ذمہ داری ہم پر چھوڑ دیں۔ ہم اپنا مشن کیسے کھمل کرتے ہیں یہ ہمارا ہیڈک ہوگا'....کیتھ نے مضبوط کیجے میں کہا۔
"" م دونوں کو پاکیشیا میں جی فور تلاش کرنے ہیں اور انہیں ان کے انجام تک پہنچانا ہے'.... چیف نے کہا۔
"" جی فور ہم سمجھے نہیں چیف نے کہا۔
"" جی فور کیا ہے' ..... کلارک

نے حیران ہوتے ہوئے بوجھا۔
د'جی فور اصل میں چار اسرائیلی سائنس دان ہیں جو اسرائیل کی ہارڈ لیبارٹری میں کام کرتے تھے۔ چاروں مسلمان تھے۔ وہ چاروں مسلمان تھے۔ وہ چاروں میزائل ایکسپرٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے دفاع کے لئے

یروفیسر ایرگر کی ساری لیبارٹری تباہ کر دی گئی تھی اور وہاں سے حارول مسلمان سائنس دان ہالو والز بنانے والی مشین لے کر غائب ہو جیکے تھے۔چنانچہ فوری طور پر اسرائیل کو سیلڈ کر دیا گیا اور ہر طرف ان جار مسلمان سائنس دانوں اور ہالو وال بنانے والی مشین کو تلاش کیا جانے لگا۔ جاروں مسلمان سائنسدانوں کا تو کچھ بیتہ نہ چل سکا لیکن مختلف بارڈرز سے ہمیں کنٹینروں اور گاڑیوں کے ساتھ ایڈجسٹ کئے اس مشین کے چند برزے ضرور مل گئے جنہیں مسلمان سائنس دان اسرائیل سے بارٹس کی شکل میں منتقل کر رہے تھے۔ پرائم منسٹر کی ہدایات پر جاروں مسلمان سائنس دانوں کی تلاش میں اسرائیل کی تقریباً تمام ایجنسیاں حرکت میں آگئی تھیں اور ان اليجنسيول کے مخصوص اليجنٹ فلسطين اور ارد گرد کی دوسری رياستوں میں بھی بہنچ گئے تھے لیکن وہ جاروں مسلمان سائنس دان یوں غائب ہو گئے تھے جیسے گدھے کے سرسے سینگ۔اسرائیل کو ہالو وال بنانے والی مشین کے چند ہی برزے ملے تھے جن سے سے اندازہ مہیں لگایا جا سکتا تھا کہ اس مشین کی ہیت کیا تھی اور اسے کیسے تیار کیا گیا تھا۔ مشین کے بیشتر یارٹس کے ساتھ ہالو والز بنانے والا فارمولا بھی غائب تھا۔

فلنظین اور دوسری ریاستوں میں سرچ کرنے کے بعد ایجنٹوں کو اس بات کی خبر مل گئی تھی کہ جاروں مسلمان سائنس دان مختلف ملكول سے ہوتے ہوئے ماكيشا كى طرف چلے گئے تھے۔ انہول نے

جاہتے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی مشین مکمل ہو گی وہ بروفیسر ایڈ کر کو رائے سے ہٹا دیں کے اور فارمولے سمیت بالو والز بنانے والی مشین فلسطین پہنچا دیں گے اور پھر وہ فلسطین کو ہمیشہ کے لئے اسرائیل سے محفوظ کر دیں گے۔ یروفیسر ایڈگر کی نا گہانی ہلاکت کی وجہ سے ان کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا۔مشین چونکہ تیاری کے آخری مرطے میں تھی اور باقی کا کام وہ جاروں مسلمان سائنس دان کر سکتے تھے اس کئے انہوں نے مشین کھول کر اس کے پارٹس نہایت راز داری سے فلسطین منتقل کرنے شروع کر دیئے لیکن چونکہ پروفیسر ایڈگر کٹر یہودی تھے اور انہیں مسلمان سائنس دانوں پر شک تھا کہ وہ ال مشین کوفلطین کے لئے حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اس لئے انہوں نے اپنی ایجاد اور فارسولے کے بارے میں اسرائیلی حکام کے لئے ایک خفیہ پیغام جھوڑا تھا جو اس کی چھوٹی بہن کے یاس موجود تھا۔ بروفیسر ایڈگر نے اپنی بہن کو کہہ رکھا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو وہ سے بیغام اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں ایک من كى بھى در نه لگائے۔چنانچہ اس نے اليا بى كيا۔جيسے بى اعلىٰ حكام كو اس نئي اور انقلاني ايجاد كاعلم موا اسرائيل مين جيسے بھونيال ساآ گیا۔ برائم مسٹر کے حکم پرفوری طور پر بروفیسر ایڈگر کی رہائش گاہ کا تھیراؤ کیا گیا جہال تہہ خانے میں انہوں نے ایک جدید لیبارٹری قائم کر رکھی تھی لیکن جب رہائش گاہ اور لیبارٹری کو چیک کیا گیا تو میر دیکھ کر اسرائیل میں ایک بار پھر طوفان آ گیا کہ

ps://paksociety.com

سرجری کرا دی گئی ہے یا پھر انہیں مستقل میک اب میں رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی انہیں شاخت نہ کر سکے۔ ہارے ایجنٹوں کے مطابق وہ جاروں سائنس دان یا کیشا کے دارالحکومت میں ہی کہیں موجود ہیں اور چاروں الگ الگ جگہوں پر اور نئی شخصیت کے تحت رہتے ہیں۔ کیکن ڈبل ون فارمولے پر وہ ایک ساتھ ایک ہی لیبارٹری میں کام کرتے ہیں۔ اپنا اپنا کام پورا کر کے وہ واپس اپنی رہائش گاہوں میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کب اور کہاں سے آتے ہیں اور کس لیبارٹری میں کام کرتے ہیں اس کے بارے میں اسرائیلی المجنش سر توڑ کوششوں کے باوجود پتہ نہیں لگا پائے ہیں کیکن انہیں اس بات كاعلم ہو گيا ہے كہ وہ جہاں بھى رہتے ہيں ان كے ساتھ ان کی قیملیز نہیں ہیں۔ ان کی قیملیز کہاں رہتی ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ معلومات حاصل نہیں ہوسکی ہیں۔ جی فور جب یا کیشیا گئے تھے تو وہاں ان کی ایک مکمل فائل بنا کر وزارت داخلہ کے سٹرانگ روم میں رکھ دی گئی ہے۔ ایجنٹوں نے سٹرانگ روم تک بھی رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی تھی البته ایجنول کو اس بات کا پته ضرور چل گیا تھا که وزارت خارجه کے خفیہ سٹرانگ روم میں ایک مبیتل سیف ہے جس پر کوڈ پینل لگا ہوا ہے۔ اس کوڈ پینل پر دو کوڈز ہیں۔ ایک کوڈ سیرٹری وزارت واخلہ کے پاس ہے اور دوسرا کوڈ یا کیشیا کے برائم منسٹر کے یاس۔ جب تک وہ دونوں سٹرانگ روم میں جا کر پینل پر اینے کوڈز

دوسری ریاستوں میں مختلف میک آپ کر کے وہ پارٹس بھی کرائم ماسٹرز کے ذریعے پاکیشیا منتقل کرا لئے تھے۔ بہرحال بعد میں جب پاکیشیا سے معلومات حاصل کی گئیں تو یہ کنفرم ہو گیا کہ چاروں مسلمان سائنسدان مشین کے پرزے اور فارمولا لے کر پاکیشیا ہی گئے تھے جنہیں پاکیشیائی حکام نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور انہیں نہ صرف پاکیشیا کی شہریت دے دی گئی تھی بلکہ ان کی خدمات بھی پاکیشیا کے لئے حاصل کر لی گئی تھیں۔

اسرائیلی ایجنٹ انہیں یا کیشیا میں بھی ہر جگہ تلاش کرتے پھر رہے تھے لیکن ان جاروں سائنس دانوں کوجنہیں یا کیشیا میں جی فور کا نام دیا گیا تھا کا کہیں کچھ پیتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ہاری الیجنسی کے چند ایجنٹوں نے اس بات کا پتہ چلا لیا کہ ان چاروں مسلمان سائنس دانوں کو جو گریٹ سائنٹسٹ تھے انہیں وہاں کوڈ میں جی فور کہا جاتا تھا۔ جی فور کو یا کیشیا میں الگ لیبارٹری قائم کر دی گئی ہے جہال وہ یروفیسر ایڈگر کے ہی فارمولے پر کام کر رہے ہیں۔ وہ چونکہ ہالو والز بنانے والی مشین کے بے شار یارٹس اینے ساتھ لے جا چکے تھے اس کئے وہ پاکیشیا میں ای مشین کو دوبارہ ایڈ جسٹ كرنے اور اس متين كے اسرائيل رہ جانے والے بارتس بنانے میں مصروف ہیں۔ یا کیشیا نے ان کی حفاظت کے لئے انہیں انتہائی خفیہ رکھا ہوا ہے۔ یا کیشیا میں نہ صرف ان کے نام بدل دیئے گئے ہیں بلکہ ان کی پہیان بھی ختم کر دی گئی ہے۔ ان کی یا تو پلاسٹک

ایرجسٹ نہیں کرتے وہ لاکر نہ کھلتا۔ اسرائیلی ایجنٹوں نے اس کے کئے بہت سریٹا تھا۔ اگر جی فور فائل انہیں مل جاتی تو وہ ان جاروں سائنس دانوں کا آسانی سے بیتہ لگا سکتے بتھے کیکن ان کے کئے فائل تک پہنچنا ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ پھر اسرائیلی ایجنٹوں کو ایک ٹپ کی۔ جی فور کی حفاظت کی ذمہ داری یا کیشیا کی ملٹری انٹیلی جنس سے لے کرسنٹرل انٹیلی جنس والوں کے سپرد کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں برائم منسٹر نے سنٹرل انٹیلی جنس کے ڈائر مکٹر جزل کو ایک خصوصی مراسله جاری کیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ جی فور کی حفاظت کا تمام تر ٹاسک سنٹرل انٹیلی جنس کو منتقل کر دیا گیا ہے اب جی فور کی حفاظت کی ذمہ داری سنٹرل انٹیلی جنس کے باس تھی جس کے لئے جی فور کی فائل کی ایک نقل سنٹرل انٹیلی جنس کے ڈائر کیٹر جزل كو بھي جيج دي گئي تھي۔

سے کام چونکہ انتہائی خفیہ انداز میں کیا گیا تھا اس لئے سنٹرل انٹیلی جنس کے ڈائر کیٹر جزل نے جی فور کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تھی اور جی فور کی خود نگرانی کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اسرائیلی ایجنٹوں نے کئی بار سنٹرل انٹیلی جنس کے ڈائر کیٹر جزل پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی لیکن سخت سیکورٹی کی وجہ سے وہ ڈائر کیٹر جزل پر ہاتھ ڈائر کیٹر جزل کے حصے۔ تب اسرائیلی ایجنٹوں نے شائرل انٹیلی جنس کے ڈائر کیٹر جزل کے دست راست سپرنٹنڈنٹ سنٹرل انٹیلی جنس کے ڈائر کیٹر جزل کے دست راست سپرنٹنڈنٹ فیاض سے روابط قائم کئے جو سوپر فیاض کہلاتا ہے۔ سوپر فیاض فیاض سے روابط قائم کئے جو سوپر فیاض کہلاتا ہے۔ سوپر فیاض

عورت بیند ہونے کے ساتھ ساتھ دولت کا بھی رسیا ہے اس کئے اسرائیلی ایجنٹوں کا خیال تھا کہ وہ سویر فیاض سے اور کچھنہیں تو جی فور فاکل کی نقول تو ضرور حاصل کر لیں گے۔ چنانچہ سویر فیاض سے اس سلسلے میں بات کی گئی تو سویر فیاض نے انہیں جی فور فائل کی نقول کے عیوض پیاس لاکھ ڈالرز دینے کا مطالبہ کر لیا۔ چونکہ ہارے لئے جی فور کی بے بناہ اہمیت تھی اس کئے سویر فیاض کا مطالبہ مان لیا گیا۔ اسے آ دھی ہے منٹ کر دی گئی اور آ دھی کا کام ہو جانے کے بعد کا وعدہ کر لیا گیا۔ سویر فیاض نے جی فور فائل کی نقول حاصل کیں اور اسرائیلی ایجنٹوں تک پہنچا کر اپنی باقی کی رقم بھی حاصل کر لی۔ جی فور فائل کی نقول دیکھ کر اسرائیلی ایجنٹ بری طرح سے شیٹا کر رہ گئے کیونکہ انہیں جو نقول فراہم کی گئی تھیں ان میں سے بہت سے صفحات غائب تھے۔ ان صفحات میں ہی وہ معلومات موجود تھیں جن سے یہ پیتہ چل سکتا تھا کہ جی فور یا کیشیا میں کہاں ہیں اور کس روپ میں یا کیشیا میں رہ رہے ہیں۔ سویر فیاض سے اس سلسلے میں دوبارہ رابطہ کیا گیا کیکن سویر فیاض کا کہنا تھا کہ ڈائر یکٹر جنرل کے خفیہ لاکر میں اسے جو فائل ملی تھی اس نے بوری فائل کی فوٹو سٹیٹ کائی کر کے انہیں دے دی تھی اب اس فائل میں کون سے صفحات مس ہیں اس کے بارے میں وہ کچھ جہیں جانتا۔ اسرائیلی ایجنٹوں کوسویر فیاض یر بے حد عصہ آ رہا تھا وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ سور فیاض نے انہیں ڈبل کراس کرنے کی کوشش

کی ہے اور جان ہو جھ کر اس فائل سے صفحات نکال لئے ہیں. چنانچہ انہوں نے سوپر فیاض کی رہائش گاہ کو گھرنے کا پروگرام بنا اور پھر اسرائیلی ایجنٹ سوپر فیاض کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ انہول نے سوپر فیاض اور اس کی اہلیہ کو برغمال بنا کر جب سوپر فیاض کی برین اسکینگ کی تو سوپر فیاض کی سچائی پر انہیں یقین آ گیا کیونک سوپر فیاض نے واقعی انہیں ڈائر کیٹر جزل کے آفس کے خفیہ لاکر سوپر فیاض کی فوٹو سٹیٹ کا بیاں کر دی تھیں اور اس نے کوئی بھی کاغذ جان ہو جھ کر الگ نہیں کیا تھا۔

چونکہ سویر فیاض اپنا کام کر چکا تھا اس لئے اسرائیلی ایجنٹول نے اسے چھوڑ دیا اور پھر انہوں نے ساری ریورٹ اسرائیل بھوا دی۔ اسرائیل میں ابھی تک بیر مسئلہ سوہان روح بنا ہوا ہے کہ اسرائیل کے حیاروں مسلمان سائنسدان میا کیشیا میں ہیں اور وہ اسرائیل کے یہودی سائنس دان کے فارمولے پر یاکیشیا کی فلاح کے لئے کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہالو والز بنانے والی مشین بنانے میں کامیاب ہو گئے تو اسرائیل کی بجائے یا کیشیا کا دفاع حقیقاً نا قابلِ تسخیر ہو جائے گا اس لئے اعلیٰ حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں فوری طور پر گرین ایجنسی کے ایجنٹوں کو حرکت میں لایا جائے اور انہیں بریفنگ وے کر یا کیشیا بھیجا جائے تاکہ وہ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کی بنا پر نہ صرف جی فور کا بیتہ چلائیں بلکہ ان سے ہالو والزكا فارمولا حاصل كرنے كے ساتھ ساتھ ياكيشيا ميں بنے والى

ال مثین کو بھی تباہ کر دیں جس سے پاکیشیا کا دفاع مضبوط ہوسکتا ہے'' ۔۔۔۔۔ چیف نے رکے بغیر مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کیتھ اور کلارک خاموثی سے بیر سب تفصیلات من رہے تھے انہوں نے ایک بار بھی چیف کو بولنے سے روکنے یا اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محمول نہ کی تھی۔

"ال- اس فائل سے پتہ چلا ہے کہ جی فور کی پلاسٹک سرجری بیں کرائی گئی ہے۔ البتہ ان کی شناخت چھپانے کے لئے ان پر موصی میک اپ کئے گئے ہیں۔ فائل میں اس میک میں استعال ونے والے میٹریل کا بھی ذکر موجود ہے'…… چیف نے جواب

"کیا اس میٹریل کے بارے میں ہمیں معلومات مل سکتی مائن.....کلارک نے یوچھا۔

''ہال کیوں نہیں۔ میں تمہیں اس فائل کی کانی دے دوں گا جو اپر فیاض سے حاصل کی گئی ہے پھرتم خود دیکھ لینا کہ جی فور کی

ئے ہوچھا۔

44

شخصیتوں کو چھپانے کے لئے کون سامیک اب کیا گیا ہے ا میک اب میں کون کون سامیٹریل استعال ہوا ہے' ..... چیف کہا۔

"ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ہم جی فور فائل ڈیٹیل سے پڑھ لیر پھر ہارا کام آسان ہو جائے گا'……کیتھ نے اثبات میں سر کہا۔

''تہمیں وہ تمام معلومات بھی دے دی جائیں گی جو اس ایجنٹوں نے بی فور کے بارے میں حاصل کر رکھی ہیں۔ الا علاوہ ان چار مسلمانوں کی اصلی تصاویر کی بھی کا بیاں تمہیر جائیں گی تاکہ تم انہیں آ سانی سے پہچان سکو' ..... چیف نے کا فرائیں تاکہ تم انہیں آ سانی سے پہچان سکو' ..... چیف نے کا فرائیں نہ صرف ہلاک کرنا ہے بلکہ ان کی بنائی ہوئی ہالا کے انہیں نہ صرف ہلاک کرنا ہے بلکہ ان کی بنائی ہوئی ہالا فارمولا بھی حاصل کر کے لانا ہے' ..... کلارک نے کہا۔ فارمولا بھی حاصل کر کے لانا ہے' ..... کلارک نے کہا۔ "ہاں۔ فارمولا انتہائی انقلابی ہے اور چونکہ اسے اسرائیل فارمو۔ "ہاں۔ فارمولا انتہائی انقلابی ہے اور چونکہ اسے اسرائیل کا ہی ہے' ۔.... چیف نے کہا۔ یہودی سائنس دائی نے ترشیب دیا ہے اس لئے اس فارمو۔ جی صرف اور صرف امرائیل کا ہی ہے' ..... چیف نے کہا۔

"لیں چیف لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے' .....

"آپ نے بتایا ہے کہ پروفیسر ایڈگر نے اعلیٰ حکام کو جو پیغام اس کے مطابق ان کے ساتھ جو چار مسلمان کام کر رہے تھے فار مولا اور مثین فلسطین کے لئے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اگر وہ دول فلسطین کی حفاظت کے لئے وہ مثین حاصل کرنا چاہتے تھے دول مثین کی حفاظت کے لئے وہ مثین حاصل کرنا چاہتے تھے دہ مثین کے پارٹس لے کرفلسطین جانے کی بجائے پاکیشیا کیوں ، گئے تھے اور انہوں نے مثین اور فارمولا پاکیشیا کے حوالے ، گئے تھے اور انہوں نے مثین اور فارمولا پاکیشیا کے حوالے بل کردیا تھا'' .....کیتھ نے کہا۔

"ال مشین یر ابھی بہت سا کام باقی تھا۔مشین کے کئی اہم ے ابرائیل کے ہاتھ لگ گئے تھے جنہیں بنانے کے لئے مان سائنس دانوں کو بے بناہ سرمائے کے ساتھ خام میٹریل کی ضرورت بڑ سکتی تھی جو اسرائیل کے پاس تو وافر مقدار میں ودتھا لیکن فلسطین سمیت ارد گرد کی دوسری مسلم ریاستوں سے وہ ميريل حاصل نهيس موسكتا تها البته وه خام ميريل ياكيشيا ميس ر موجود تھا اور چونکہ یا کیشیا اب ایٹمی یاور کے طور پر ابھر کر نے آچا ہے اس لئے اس ملک کو ایٹمی نیاور کے ملکوں کی صف ثامل كرليا كيا ہے۔ اس لئے ہوسكتا ہے كہ ان مسلمان سائنس مانے سوچا ہو کہ وہ فارمولا اور مشین کے بارٹس باکیشا لے ماتو وہ اینے باقی ماندہ کام کو دہاں آسانی سے سر انجام دے ہیں۔ ویسے بھی یا کیشیا، اسرائیل مخالف ملک ہے اور اس کی

"کون ی بات'..... چیف نے اس کی جانب غور ہے ا Downloaded from https://paksociety.com

46

47

ہرردیاں فلسطین کے ساتھ ہیں اس لئے ان سائنس دانوں کوا ا ملک سے بہتر پرویکشن بھلا اور کہاں مل سکتی تھی''..... چیف ۔ جواب دیتے ہوئے کہا۔

''لیں چیف۔ یہی بات رہی ہوگی۔ اس کے علاوہ انہیں ا سہولیات پاکیشیا میں مل سکتی ہیں وہ کسی دوسر نے مسلم ملک میں نہا مل سکتی تھیں'' ….. کلارک نے کہا۔

''جو بھی ہے۔ وہ چاروں سائنس دان اسرائیل کے مجرم ہیں ا تم دونوں کو ان مجرموں کو تلاش کر کے انہیں ان کے انجام تک پہنچانا ہے۔ ان مجرم سائنس دانوں کی حفاظت اگر پاکیشیا سکررا سروس بھی کر رہی ہوگی تو تمہیں ان کی بنائی ہوئی فول پروف دایا مجھی کاٹ کر جی فور تک پہنچنا ہوگا''…… چیف نے کہا۔

''لیں چیف۔ ہمیں پاکیشیا سیرٹ سروس سمیت پاکیشیا کی کا ایجنسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری راہ میں جو بھی آیا ہم اسے اُل دیں گے اور ہم ہر حال میں اپنا مشن پورا کریں گے''……کیتھ کہا۔

'' پاکیشیا میں ہمیں کون سپورٹ کرے گا۔ ظاہر ہے وہاں جا کا ہمیں رہائش اور ضرورت کے لئے بہت سے سامان کی بھی ضرورت ہوگی'' …۔ کیتھ نے پوچھا۔

'' پاکیشیا میں تمہارا معاون ایک اسرائیلی فارن ایجنٹ ہیڈمز ہوا ' جس کا دارالحکومت میں ہی ایک کلب ہے۔ ہیڈمر تمہیں رہائش جم

دے گا۔ گاڑیاں بھی اور تمہاری ضرورت کا تمام سامان بھی'۔ چیف نے کہا۔

"اوکے۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں پاکیشیا روانہ کب ہونا ہے'.....کلارک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

''میں تہہیں خفیہ طور پر پاکیشیا بھیجنا جاہتا ہوں۔ میں جاہتا ہوں کہ جب تک تم اور کیتھ جی فور تک نہ بہنج جاؤتم دونوں کے بارے میں پاکیشیا سیرٹ سروس اور علی عمران کو کوئی خبر نہ ہو۔ تم دونوں جتنی راز داری سے کام کرو گے تمہارے لئے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علی عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن اگر وہ تمہاری راہ پر لگ گئے تو تمہیں ایٹ ٹارگٹ تک جہنچنے میں بہت وقت لگ جائے گا اور اسرائیلی اپنائم منسٹر جلد سے جلد جی فور کا خاتمہ اور ہالو والز کا فارمولا اسرائیل میں دیکھنا جا ہے ہیں'' ..... چیف نے کہا۔

''لیں چیف۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنا کام خاموثی سے کرتے رہیں۔ جب تک عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس ہارے راستے ہیں حائل نہیں ہوگی ہم انہیں چھیڑنے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے اور یہ ان کی بھی خوش قتمتی ہی ہوگی کہ وہ ہارے سامنے آنے کی کوشش نہ کریں ورنہ میں اور کلارک ان کا کیا انجام کریں گے اس کا شاید وہ خواب میں بھی نہ سوچ سکیں''……کیتھ نے انتہائی سفاکانہ لہجے میں کہا۔

عمران آئھیں پھاڑ کھاڑ کر فائل دیکھ رہا تھا۔ فائل میں بیس کے قریب پر بھی جلی حروف میں جی فور ہی لکھا ہوا تھا۔ فائل دیکھ کرعمران کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ چند کمھے حیرت سے فائل دیکھا رہا پھر اس نے فائل ایک طرف رکھی اور سوپر فیاض کی جانب دیکھنے لگا جو انتہائی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھر ہا تھا۔

"یہ فائل تمہارے پاس کیاں سے آئی ہے' .....عمران نے بوچھا۔ اس کے لیجے میں ہلکی سی تلخی کا عضر تھا۔
"پہلے یہ بتاؤ کہ اس فائل کے بارے میں کیا جانے ہو تم" ..... سوپر فیاض نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے نہائی سنجیدگی سے یو چھا۔

"بہت کچھ جانتا ہوں۔ یہ کوڈ فائل ہے جو وزارت داخلہ کے

"او کے ۔ تم دونوں جا کر اپنے طور پر جو تیاری کرنا چاہو کر لو۔ جیسے ہی کا فذات تیار ہوں گے میں تہہیں ایئر پورٹ پر جہنچنے کا کہہ دول گا"..... جیف نے کہا تو وہ دونوں اثبات میں سر ہلا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چیف نے میز کی دراز سے ایک فائل نکال کر ان کی طرف بڑھا دی جے کیتھ نے کیڑ لیا تھا۔ کی طرف بڑھا دی جے کیتھ نے کیڑ لیا تھا۔ "یہ جی فور فائل کے پڑٹس ہیں جو اسرائیلی ایجنٹوں نے سوپر فیاض سے حاصل کئے تھے" ..... چیف نے کہا۔

فیاس سے ماسل کئے سے '۔۔۔۔۔ چیف نے کہا۔
"دلیس چیف۔ ہم دیکھ لیس گئے'۔۔۔۔ کلارک نے کہا۔
"ماقی ایجبسیوں سے ملی ہوئی معلومات کی فائلیں تمہارے فلیك میں پہنچا دی جائیں گئ'۔۔۔۔ چیف نے کہا۔

"لیس چیف".....کیتھ نے کہا تو چیف نے باری باری ان دونوں سے ہاتھ ملائے اور پھر وہ دونوں چیف کوسلام کرتے ہوئے اس کے آفس سے نکلتے جلے گئے۔

گئیں تو ملک کی سلامتی اور ملک کی بقاء کو شدید دھیکا لگ سکتا ہے''....عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔

"ہاں میں جانتا ہوں۔ یہ فائل ان چار سائنس دانوں سے منعلق ہے جو اسرائیل سے فرار ہو کر ایک خاص مشین کے پارٹس لے کر پاکیشیا آئے تھے اور انہوں نے مستقل بنیادوں پر یہاں سکونت اختیار کر لی تھی۔ پہلے ان چاروں مسلمان سائنس دانوں کی حفاظت کی ذمہ داری ملٹری انٹیلی جنس کے پاس تھی لیکن ملٹری انٹیلی جنس جونکہ ملکی حالات کے پیش نظر مستقل بنیادوں پر انہیں سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتی تھی اس لئے پرائم نسٹر نے یہ ٹاسک سنٹرل انٹیلی فراہم نہیں کر سکتی تھی اس لئے پرائم نسٹر نے یہ ٹاسک سنٹرل انٹیلی جنس کی ہی خوس کے سیرد کر دیا تھا اور اب جی فور سنٹرل انٹیلی جنس کی ہی حفاظت میں بیں میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین کی آئے۔

"تو کیا ہے فائل شہیں ڈیڈی نے دی ہے اور کیا تم جانے ہو کہ جی فور کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں' .....عمران نے جران ہوتے ہوئے کہا۔ اسے اس بات پر جیرت ہو رہی تھی کہ جو سائنس دان اسرائیل سے فرار ہو کر پاکیٹیا آئے تھے انہیں اس قدر خفیہ اور محفوظ رکھا گیا تھا کہ ان کے بارے میں سوائے چند مخصوص افراد کے کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دی گئی تھی لیکن ان جاروں مسلمان سائنس دانوں کے بارے میں سوپر فیاض جیسا شخص بھی جانتا تھا اور ان سائنس دانوں کے بارے میں معلومات پر مشمل فائل بھی اس کے سائنس دانوں کے بارے میں معلومات پر مشمل فائل بھی اس کے سائنس دانوں کے بارے میں معلومات پر مشمل فائل بھی اس کے سائنس دانوں کے بارے میں معلومات پر مشمل فائل بھی اس کے

سبیٹل سٹرانگ روم میں رہتی ہے۔ اس فائل کے بارے میں سوائے یرائم منسٹر اور وزارت داخلہ اور چند مخصوص افراد کے کوئی نہیں جانتا۔ يرائم منسٹر كو بھى اگر اس فائل كى ضرورت يڑے تو انہيں سيرٹرى وزارت داخلہ کے ساتھ کئی مرحلوں سے گزر کرسٹرانگ روم میں جانا یر تا ہے اور جب تک برائم منسٹر اور وزارت داخلہ ایک ساتھ سٹرا نگ روم کے خفیہ سیف کا بن کوڈ نہ لگا نیس اس وقت تک سیف نہیں کھلتا۔ جس طرح سے فائل کو نکالا جاتا ہے ای طرح سے اس فائل کو دوبارہ ای سیف میں لے جاکر رکھ دیا جاتا ہے اور وزارت داخلہ اور برائم منسٹر سیف کو اپنے سیشل کوڈز لگا کر بند کرتے ہیں۔ اس فائل کی حفاظت کے لئے بیشل سٹرانگ روم میں انتہائی حفاظتی بندوبست کئے گئے ہیں۔ جہاں سخت سیکورٹی کی وجہ سے ایک مکھی مجھی پر مہیں مار سکتی اور تم وہی سپیشل ٹاپ سیرٹ فائل اپنی میزکی دراز سے نکال کر بیل میرے سامنے رکھ رہے ہو جیسے پیلیٹل اور ٹاپ سیرٹ فائل نہ ہو بلکہ ردی ہو' .....عمران نے کہا تو سویر فیاض ایک طویل سائس لے کر رہ گیا۔

''اگرتم بیرسب جانتے ہوتو پھر تمہیں بیہ بھی معلوم ہوگا کہ اس فائل کے کوڈز کیا ہیں اور فائل میں لکھا کیا گیا ہے''……سوپر فیاض نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔

'' بہیں۔ میں نہیں جانتا البتہ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس فائل کا تعلق ملک کی اہم ترین ہستیوں سے ہے جو اگر منظر عام پر آ

52

یاس موجود تھی جسے انتہائی حفاظتی انتظامات میں رکھا گیا تھا۔ «زنہیں۔ نہ یہ فائل مجھے تمہارے ڈیڈی نے دی ہے اور نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ اسرائیل سے آنے والے چاروں سائنس دان

کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں'..... سوپر فیاض نے سنجیدگی سے

"تو پھرتمہارے پاس یہ فائل کہاں سے آئی اور تم جی فور کے بارے میں یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو۔ یہ فائل تو کوڈز میں ہے اور تم جیسا انسان یہ کوڈز بڑھ لے بیاتو ممکن ہی نہیں ہے ".....عمران نے واقعی حیران ہوتے ہوئے کہا۔

"عمران مجھ سے ایک بہت بردی غلطی ہو گئی ہے۔ جس کے ازالے کے لئے میں تم سے ملنا جاہتا تھا اور میں نے تہمیں جو خطیر رقم دی ہے وہ بھی اسی سلیلے کی ہی کڑی ہے' ..... سوپر فیاض نے اس بار سر جھکا کر انتہائی عمکین کہج میں کہا تو عمران چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔

ودکیسی غلطی'، میران نے ہونٹ جھینج کر کہا۔

"سب سے پہلے تو میں تہہیں یہ بتا دوں کہ یہ فائل مکمل نہیں ہے۔ اس فائل کے چند خاص صفحات غائب ہیں۔ وہ صفحات یا تو پرائم منسٹر کی طرف سے بڑے صاحب کو بھجوائے ہی نہیں گئے تھے یا بھر صاحب نے الگ کر کے بھر صاحب نے الگ کر کے بھر صاحب نے الگ کر کے

این کسٹڈی میں رکھ لئے ہیں' ....سویر فیاض نے کہا۔

''ہاں۔ میں دیکھ چکا ہوں۔ فائل میں سے چھ صفحات غائب ہیں''....عمران نے کہا۔

''اگر میں سے کہوں کہ میں نے بنہ فائل تمہارے ڈیڈی کے آفس سے چوری کی ہے تو''……سوپر فیاض نے اس بار رونی سی صورت بنا کر کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔

''صرف چوری ہی نہیں۔ تمہاری شکل سے مجھے صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ تم نے اس فائل کی کاپی بنا کر کسی اور کو بھی دی ہیں اور وہ جو کوئی بھی ہے تم نے اس فائل کی کاپی بنا کر کسی فاصی رقم حاصل کی دہ جو کوئی بھی ہوئے ہوئے کہا۔

''ہاں میہ درست ہے۔ اس کئے تو میں پریشان ہوں۔ میں نے اس فائل کی کاپی کر کے چند نامعلوم افراد کو فروخت کی تھی۔ اس فائل کی فوٹو کاپی کر کے جند نامعلوم بہت بڑی رقم ملی تھی''۔ سوپر فائل کی فوٹو کاپی کے بدلے میں مجھے بہت بڑی رقم ملی تھی''۔ سوپر فیاض نے کہا۔

"کتنی رقم - سی سی بتانا مجھے'.....عمران نے اس بار قدر ہے سخت لہجے میں کہا۔

"یجاس لا کھ ڈالز'.....سوپر فیاض نے رک رک کر کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ کئے۔

"ہونہہ تو یہ ایک کروڑ کا چیک تم نے مجھے اسی رقم سے بطور رشوت دینے کی کوشش کی ہے' .....عمران نے غرا کر کہا۔
"رشوت دینے کی کوشش کی ہے' .....عمران نے غرا کر کہا۔
"رشوت۔ اوہ نہیں۔ میں نے تو یہ رقم تہہیں دوست سمجھ کر دی

## Downloaded from https://paksociety.com

بھائی جھوٹے بھائی کی جائیداد میں حصہ مانگ رہا تھا لیکن باپ نے بڑے بیٹے کو اپنی زندگی میں ہی آپنی تمام جائداد سے بے دخل کر دیا تھا۔ بڑے بیٹے کا کہنا ہے کہ سے سب غلط ہے کیونکہ چھوٹے بھائی کے یاس اس بات کے کوئی دستاویزی شوت نہیں ہیں کہ اسے باپ نے تمام جائیداد سے بے دخل کر رکھا ہے۔ جبکہ چھوٹے بھائی کے پاس تحریری ثبوت بھی موجود تھے لیکن بڑا بھائی ان تحریری وستاویز کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تحریر اس کے باب کی نہیں ہے اسے محض ٹائی کرایا گیا ہے اور اس پر جو وستخط ہیں وہ اس کے باب کے نہیں ہیں بلکہ ساری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لئے ان دستاویزات برجعلی دستخط کئے گئے ہیں۔ بڑے بھائی نے جھوٹے بھائی سے ان کاغذات کی کابیاں مانکی تھیں کیکن ی چھوٹے بھائی نے اسے کا پیال مہیا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ پھر بڑے بھائی کے علم میں آیا کہ جھوٹے بھائی نے اس فائل کی كا بيال سرعبدالرحمٰن كو دى ہيں تو وہ ان كابيوں كے حصول كے لئے بے چین ہو گیا۔ بڑا بھائی اصل میں ایکر یمیا شفٹ ہو گیا تھا اور وہ صاحبِ جائرراد تھا لیکن اس کے باپ کی جھوڑی ہوئی جائرراد جو كرورون والركي تهي اورجس يرجيحوا بهائي بلا شركت غيرے مالك بن جانا جابتا تھا اور بڑا بھائی اس سے اپنا حق لینا جابتا تھا اس لئے ال نے مجھ سے کہا کہ میں اگر اسے اس فائل کی فوٹو کا بیاں دے دول تو وہ مجھے ایک خطیر رقم دے گا۔ میرے نزدیک چونکہ یہ وراثتی

ہے' .... سویر فیاض نے بو کھلا کر کہا۔ " کون دوست کیما دوست میں کسی غدار کا دوست نہیں ہو سكتا جو اين ملك اور اين قوم كے مفادات كو غير ملكى ايجنٹوں كے ہاتھوں فروخت کر دے۔ حمہیں اندازہ بھی ہے کہتم نے بیہ فائل غیر ملکی ایجنٹوں کو دے کر ملک کو کس مشکل اور کس پریشانی میں جتلا کر دیا ہے۔ اب اگر غیر ملکی ایجنٹ حرکت میں آگئے اور وہ جی فور تک بینے گئے تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ جی فور جو نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ ہم نے انہیں اینے ملک میں پناہ دی ہے۔ وہ ہمارے مہمان ہیں اور تم نے اینے ہی ملک میں آئے ہوئے مہمانوں کی زندگیاں چند ڈالروں کے عیوض داؤ پر لگا دی ہیں۔ کیا یہ ہے تمہاری حب الوطنی اور یہ ہے تمہارا ایمان "....عمران نے غراتے ہوئے کہا اور اس کا غراہٹ بھرا انداز دیکھ کر سویر فیاض کانپ کررہ گیا۔

" بجھے معاف کر دو عمران۔ میں نے کہا ہے نا کہ بجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ بجھے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ فائل اس قدر اہمیت کی حال ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں نے جھے سے رابطہ کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کی ذاتی فائل تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ سر عبدالرحمٰن کے قریبی عزیز ہیں اور ان کے ورمیان وراثتی جائیداد کا مسئلہ بنا ہوا تھا جس کے لئے انہوں نے درمیان وراثتی جائیداد کا مسئلہ بنا ہوا تھا جس کے لئے انہوں نے سر عبدالرحمٰن کو ثالث بنا رکھا تھا۔ یہ دو بھائیوں کا معاملہ تھا اور بڑا

57

ان افراد کو یا کیشیا کی ایک انتهائی اہم اور انتهائی ٹاپ سیرٹ فائل کی کابیاں کر دی تھیں۔ اصل میں ہمارے یاس اس سے پہلے ایسا کوئی کیس نہیں آیا تھا کہ اس قدر بڑی اور محترم ہستیوں کی حفاظت کا ہمیں کوئی ٹاسک دیا ہو۔ اس فائل کے الفاظ بھی میری سمجھ سے بالاتر تھے اس لئے میں نے ان پر اعتاد کرتے ہوئے انہیں کا پیال دے دی تھیں۔ مجھے خود یر غصہ آنے لگا کہ میں نے ان کی باتوں یر مجروسہ کیوں کیا تھا اور اس فائل کو چیک کئے بغیر کا پیاں کیوں دے دی تھیں لیکن میں علطی کر جا تھا جس کا ازالہ بے حد ضروری تھا۔ حملہ آوروں نے کسی مشین سے میرے دماغ کو اسکین بھی کیا تھا پھر شاید انہیں یقین آ گیا کہ میں نے انہیں اپنی طرف سے بوری فائل دی تھی تو وہ مجھے اور سلملی کو بے ہوش کر کے جھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا کیکن ساری صورتحال مجھ یر واضح ہو چکی تھی اور مجھے خود یر بے صدطیش آ رہا تھا۔ مجھے کوئی راسته نہیں مل رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہی تھی کہ فائل سے پہلے ہی چند مخصوص کاغذات الگ کر لئے گئے تھے اگر بوری فائل ان تک بہنچ گئی ہوتی تو وہ ان جار سائنس دانوں کے ساتھ نجانے کیا سلوک کرتے۔ میں نے فائل کی مزید کایاں کرا کر ایک فائل بنا کر اینے یاس رکھ کی اور اصلی فائل اسی طرح خاموشی سے سر عبدالرحمٰن کے آفس میں رکھ دی جس خاموشی سے وہ فائل میں نے چوری کی تھی۔ میرے کئے سید مسئلہ سوہان روح بنا ہوا

جائیداد کا معاملہ تھا اس لئے میں نے اس فائل کی کاپیاں دینے میں کوئی عار نہ سمجھا۔ اس نے چونکہ مجھے کروڑوں ڈالر کی جائیداد کا بتایا تھا اس لئے میں نے اس سے کاپیوں کے بدلے میں بچاس لاکھ ڈالر مانگ لئے تھے جو کہ اس نے خوشی سے مجھے ادا کر دیئے ڈالر مانگ لئے تھے جو کہ اس نے خوشی سے مجھے ادا کر دیئے تھے''……سوپر فیاض نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

''ہونہہ۔ پھرتمہیں کیسے پتہ چلا کہ بیہ جائیداد کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس فائل میں ان چار سائنس دانوں کی انفار میشن ہے جو اسرائیل سے آئے تھے''…..عمران نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے یو چھا۔

''فائل دینے کے دوسرے روز ہی چند افراد میری رہائش گاہ بیں آ دھکے تھے اور انہوں نے مجھے پکڑ کر بائدھ دیا تھا اور سلمٰی کو رغمال بنا لیا تھا۔ وہ بے حد غصے میں تھے ان کا کہنا تھا کہ اس فائل سے چند کاغذات غائب ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر وہ کاغذات غائب کے ہیں اور انہیں مکمل فائل نہیں دی ہے۔ میں نے لاکھ قسمیں کھا ئیں کہ مجھے سر عبدالرحمٰن سے جیسی فائل ملی تھی میں نے اس فائل میں موجود تمام کاغذات کی فوٹو سٹیٹ کرا کے انہیں دے دی تھی لیکن وہ میری کی بھی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے مجھے اس فائل کی ساری حقیقت بتا دی جسے من کر میں ششدر رہ گیا تھا۔ میرے خواب و گمان میں بھی نہیں تنا بڑا جرم ہو گیا ہے اور میں نے نہیں تنی بھی میں کتا بڑا جرم ہو گیا ہے اور میں نے نہیں تنا بڑا جرم ہو گیا ہے اور میں نے نہیں تھا کہ مجھ سے نادانسگی میں کتا بڑا جرم ہو گیا ہے اور میں نے نہیں تھا کہ مجھ سے نادانسگی میں کتا بڑا جرم ہو گیا ہے اور میں نے نہیں تھا کہ مجھ سے نادانسگی میں کتا بڑا جرم ہو گیا ہے اور میں نے نہیں تھا کہ مجھ سے نادانسگی میں کتا بڑا جرم ہو گیا ہے اور میں نے نہیں تھا کہ مجھ سے نادانسگی میں کتا بڑا جرم ہو گیا ہے اور میں نے نہیں تھا کہ مجھ سے نادانسگی میں کتا بڑا جرم ہو گیا ہے اور میں نے نہیں تھا کہ مجھ سے نادانسگی میں کتا بڑا جرم ہو گیا ہے اور میں نے نہیں تھا کہ مجھ سے نادانسگی میں کتا بڑا جرم ہو گیا ہے اور میں نے نہیں تھا کہ مجھ سے نادانسگی میں کتا ہڑا جرم ہو گیا ہے اور میں نے نہیں تھا کہ میں کتا ہڑا جرم ہو گیا ہے اور میں نے نوانستگی میں کتا ہڑا جرم ہو گیا ہے اور میں نے نوانسکی کینا ہو کیا کیا کی کھی کی کھیں کینا ہو کیا ہے اور میں خور کیں کینا ہو کیا کھی کی کھی کی کینا ہو کیا ہو کیا کیا کیا کہ کینا ہو کی کیا کھی کی کینا ہو کیا ہو کیا

Downloaded from https://paksociety.som

ہے کہ جھے سے اتن بڑی اور فاش غلطی کیسے ہو گئی اور میں نے پاکیشیا کی ایک انتہائی فیمتی فائل ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں کیسے نیج درست دی۔ یہ بلا شبہ میری حب الوطنی پر ایک سیاہ داغ ہے۔ یہ درست ہے کہ میں جوا خانوں، شراب کے اڈوں اور ناجائز کام کرنے والے ہوٹلوں کے مالکوں سے کچھ نہ کچھ اینٹھتا رہتا ہوں لیکن میں نے آج تک بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے ملک کے وقار اور ملک کی سلامتی پر کوئی حرف آتا ہو یا ملک کا دفاع خطرے میں پڑ

سکتا ہو' ..... سوپر فیاض نے کہا۔
''ہونہہ۔ اس سے بڑا غلط کام اور کیا ہوسکتا ہے کہ تم نے ان چار مسلمانوں کی تفصیلات اٹھا کر غیر ملکی ایجنٹوں کو چے دی ہیں جو ہم پر اعتاد کر کے اپنی زندگیوں کا شحفظ مانگنے آئے تھے' ..... عمران نے غرا کر کہا تو سوپر فیاض نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سر جھکا لیا جیے اس عمران کی بات کا کوئی جواب نہ ہو۔

"بیرسب مجھ سے انجانے میں ہوا ہے عمران۔ میں تم سے ای سلسلے میں ملنا چاہتا تھا کہ مجھ سے چاہے وہ تمام رقم لے لوجو میں نے اس فائل کی نقول دے کر حاصل کی ہے لیکن مجھ پر بدنا می کا داغ لگنے سے بچا لو ورنہ میں سج مجھ خود کشی کر لوں گا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکنا ہوں لیکن میرا نام ملکی غداروں کی لسٹ میں آئے یہ میرے لئے نا قابل برداشت ہے" ۔.... سوپر فیاض نے گھو گیر لہجے میں کہا۔

"بیسب غلط کام کرنے سے پہلے سوچنا تھا۔ اب بتاؤ میں تہہارا کیا کروں ﷺ اپنے ہاتھوں کیا کروں ﷺ اپنے ہاتھوں اپنے ہاتھوں شوٹ کر دیں گے اور اگر اس بات کا میڈیا والوں کوعلم ہو گیا تو وہ تمہاری نیندیں تم پر حقیقت میں غداری کا ایبا ٹرائل کریں گے کہ تمہاری نیندیں دام ہو جائیں گی"……عمران نے کہا۔

" اپنی اس غلطی یا جرم کی سزاتم پر چھوڑتا ہوں۔ تم جو مناسب سمجھو وہ کرو۔ جاہے میرے بارے میں بڑے صاحب کو ساری حقیقت بتا دو یا کھر جاہے میرا پوری قوم کے سامنے ٹرائل کر لو۔ میں غدار نہیں ہوں' ..... سوپر فیاض نے کہا۔ عمران نے اس کی جانب غور سے دیکھا تو سوپر فیاض کی آنھوں میں آ نسو جھلملا رہے تھے جسے اسے اپنی نادانسگی میں کئے ہوئے غلط کام پر انتہائی ندامت کا احساس ہو رہا ہو۔

"سوچ لو بیارے۔ جو میں کہوں گا کرو گے،.....عمران نے اپنے مخصوص موڈ میں آتے ہوئے کہا۔ وہ اس لئے مطمئن تھا کہ سوپر فیاض نے فائل کی جو کا بیاں غیر متعلق افراد کو فراہم کی تھیں وہ ناکمل تھیں۔ فائل کے جو کاغذات غائب تھے ان میں ہی ان جاروں مسلمانوں کی رہائش گاہوں، ان کی شخصیت اور ان کے کام کی تفصیل موجود تھی جو شاید پرائم منسٹر نے فائل سے پہلے ہی نکال کی تفصیل موجود تھی جو شاید پرائم منسٹر نے وہ کاغذات فائل سے پہلے ہی نکال کی تھیں یا بھر احتیاطاً سرعبدالرحمٰن نے وہ کاغذات فائل سے الگ کر کے رکھ لئے تھے۔ فائل میں جو مواد تھا اس سے جاروں مسلمان

61

" میں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ اپنی غلطی پر نادم ہو کا احساسِ شرمندگی سے خود اپنی نظروں میں گرا جا رہا ہوں'…. فیاض نے جواب دیا۔

''تو وعدہ کرو کہ تم نے اس فائل کے لئے جو بھی قیمت ا اس کی ایک ایک پائی تم اپنے پاس نہیں رکھو گے۔ آج ہی بلا وہ ساری رقم کسی ٹرسٹ کو دے دو گے۔ اگر تمہیں ٹرسٹ ۔ یاد ہوں تو ٹھیک ہے ورنہ میں تمہیں جناب آغا سلیمان پاؤ ذاتی خیراتی ٹرسٹ کا بنک اکاؤنٹ نمبر نوٹ کرا دیتا ہول ساری رقم تم اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو تو تمہاری غلطی ' بھی کی جا سکتی ہے اور تمہیں احساسِ شرمندگی سے بھی نکالا ، ہے' ۔۔۔۔۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سوپر فیاض چونک کی شکل دیکھنے لگا۔

"ساری رقم".....سوپر فیاض نے ہکلا کر کہا پھر وہ بری سے چونک بڑا۔

''سلیمان کا خیراتی ٹرسٹ۔ کیا مطلب۔ تم اپنے ملازم کو کر رہے ہو۔ کیا میں ساری رقم اس کے اکاؤنٹ میں کر رہے ہو۔ کیا میں ساری رقم اس کے اکاؤنٹ میں کراؤں''……سوپر فیاض نے اس بار قدرے غضیلے لیجے میں کہ کراؤں''۔۔۔۔۔سوپر فیاض نے اس بار قدرے غضیلے کیجے میں کہ کراؤں ''ہاں۔ اس سے سلیمان اور اس کے غریب مالک کا ب

ئے گا جو نجانے قرض کی کن کن دلدلوں میں پھنما ہوا ہے۔ ان بھلا ہو گا تو وہ دونوں تمہیں جھولی اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں کے تم جانتے ہو کہ جب کوئی مسکین اور یتیم کسی کو دعا کیں دیتا ہے تو اکی دعا نیں سیرهی آسان پر جاتی ہیں اور قبولیت کی تمام منزلیں مانی سے طے کر لیتی ہیں۔ اگر دعاؤں سے تمہارے ماتھے پر لگا کلک۔ میرا مطلب ہے تم یر غداری کا لگا ہوا داغ صاف ہوسکتا ، تو تمهيل تو خوش مو جانا جائے۔ تمهيل كون سا اين ذاتى أنك سے کچھ نكال كر دينا ہے۔ ڈيڈى يا دنيا والوں كو اس رقم ، بارے میں اور رقم کے حصول کے بارے میں پہتہ چل جائے تو تم کہاں لٹکو کے اس بارے میں تم جھے سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ سے اچھا نہیں ہے کہ بیر ساری رقم تم کسی اور کو دے دو تا کہ بے چارے کے کسی کام آسکے'.....عمران نے نان ساپ تے ہوئے کہا۔

"میں خوب سمجھتا ہوں تہہیں اور تہہارے ملازم سلیمان بے کو۔ میں نے تہہیں ایک کروڑ دے دیا ہے نا۔ بس ای پر ت کرو۔ میں باقی کی رقم بھی اینے پاس نہیں رکھوں گا۔ میں دہ ساری رقم کسی ٹرسٹ کو دیے دوں گالیکن کس ٹرسٹ کو دینی یہ میں خور طے کروں گائی۔ سوپر فیاض نے اس بار برئے یہ میں خور طے کروں گائی۔ سوپر فیاض نے اس بار برئے لیے میں کہا۔

"أيمي طرح من اوقات bownit bade d from https://paksociety.com

بھاری پڑ سکتے ہیں''....عمران نے کہا۔

"کیا کہنا چاہتے ہوتم۔ کیا تم مجھے بلیک میل کرنا چاہ ہوئی۔.... ہوئی۔ اس بار غصے سے گرجتے ہوئے کہا۔ عمران اللہ فارل انداز دیکھ کر اس کے دماغ سے ساری احساسِ شرمندگی الا پریشانی دور ہوگئی تھی اور اب وہ پہلے جیسے سوپر فیاض کے روب میر آگیا تھا۔

''اسے بلیک میل نہیں ہیڑھم میل کہتے ہیں۔ میں تمہیں سمجھار ہوں۔ اگر مان جاؤ کے تو ٹھیک ہے ورنہ میں سی فائل لے جا سیرھا ڈیڈی کی ٹیبل پر رکھ دوں گا''…۔عمران نے بڑے اطمینال مجرے کہتے ہیں کہا۔

'' کیا تم سے کہہ رہے ہو' ..... سویر فیاض نے پریشان ہو۔' ہوئے کہا۔

"جھوٹ بولوں تو ابھی تنہارے سرسے سارے بال جمر جاکیں''....عمران نے کہا۔

''عمران پلیز۔ چلو ایبا کرو کہ میں ایبا ہی ایک اور چیک ممہیر دیے دیتا ہوں۔ کچھ تو میرے پاس بھی رہنے دو''……سوپر فیافر نے احتجاج بھرے لہجے میں کہا۔

'' کچھ سے اگر تمہارے مرادسو دوسوروپے ہیں تو وہ میں تمہیر اپنی کٹی کچھ سے اگر تمہارے مرادسو دوسوروپے ہیں تو وہ میں تمہیر اپنی کٹی کچھٹی جیبوں میں سے نلاش کر کے دیے دول گا''……عمرالز نین کٹی اور سویر فیاض اسے کھ

ps://paksociety.com

جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ چند کھے وہ غور سے عمران کی جانب دیکھنا رہا بھر اس نے جھیٹ کر نہ صرف میز پر بڑا ہوا چیک الله الله عمران کے ہاتھوں سے وہ فائل بھی جھیٹ کی جھیٹ کی جے عمران نے عام انداز میں بکڑ رکھا تھا۔

"اب کر لو جو کچھ بھی کر سکتے ہو۔ میں اب یہ فائل خود ہی بڑے صاحب کے پاس لے جاؤں گا اور انہیں ساری حقیقت بتا دول گا۔ پھر جاہے وہ مجھے شوٹ کریں یا پھانسی پر چڑھا دیں لیکن اب میں اس رقم سے تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا'۔ سوپر فیاض نے انتہائی عضیلے لہجے میں کہا۔

"تم میں اتنی ہمت ہے کہ فائل لے کر ڈیڈی کے پاس جا سکو ادر ان کے سامنے اپنا اعتراف جرم کر سکو'…..عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ہاں۔ جو غلطی میں نے کی ہے اگر بیہ نا قابلِ معافی ہے تو پھر مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں بلاوجہ اپنی غلطی جھپانے کی کوشش کرتا رہول' ....سوپر فیاض نے بڑے کے بڑے میں کہا۔

"بڑے صاحبِ فراست بن رہے ہو۔ کہیں سلمٰی بھابھی نے اس جرم میں تہمیں چھوڑنے کا عندریہ تو نہیں دے دیا''....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ہاں۔ وہ بھی مجھ سے ناراض ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ بیل بڑے صاحب کے ماس جا کر اپنی غلطی تسلیم کر لوں اور ساری

رقم ان کی میز پر رکھ دول درنہ وہ مجھے جھوڑ کر چلی جائے گی اور پھر کھھے اس کی میز پر رکھ دول درنہ وہ مجھے جھوڑ کر چلی جائے گی اور پھر کھھی لوٹ کرنہیں آئے گی'……سوپر فیاض نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

"تو پھرتم نے اب تک ایبا کیا کیوں نہیں''.....عمران نے جھا۔

'' میں صبح سے کئی بار بڑے صاحب کے پاس جانے کی کوشش کر چکا ہوں لیکن میں چونکہ بڑے صاحب کی طبیعت کے بارے میں جانتا ہوں۔ انہوں نے میری اس غلطی پر فوراً غداری کا فتوکی جاری کر دینا ہے اور آن دی سیاٹ مجھے شوٹ کر دینا ہے اس لئے میری ان کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی'' ..... سوپر فیاض میری ان کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی'' ..... سوپر فیاض نے جواب دیا۔

"یوں کہو کہ تمہیں موت کے نام سے ڈر آتا ہے'.....عمران نے ہنس کر کہا۔

"موت سے کون نہیں ڈرتا وہ بھی ذلت آمیز اور رسوائی کی موت سے ".....سوپر فیاض نے ہونے جباتے ہوئے کہا۔

"اچھا چھوڑو۔ شہبیں ڈیڈی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فائل مجھے دو اور یہ بتاؤ کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تم سے فائل کی نقول حاصل کی تھیں۔ کیا تم نے ان کے حلیے نوٹ کئے تھے۔ ان کے بولنے کا انداز کیما تھا اور ان کی مادری زبان کون سی تھی" .....عمران نے سر جھٹک کر کہا تو سویر فیاض ان

افراد کے بارے میں عمران کو تفصیل بتانے لگا جنہوں نے اس سے جی فور کی معلومات خریدی تھیں۔ سوپر فیاض کے کہنے کے مطابق وہ مقامی ہی لوگ تھے اور مقامی زبان میں ہی بول رہے تھے جس کی وجہ سے وہ ان سے دھوکا کھا گیا تھا۔ لیکن جب اس نے عمران کو وجہ سے وہ ان کے حلیئے بتائے تو عمران کو یہ اندازہ لگانے میں در نہیں لگی کہ وہ سب میک اب میں تھے۔

''یاد کرو، انہوں نے کوئی الی بات کی ہو جو عام روٹین سے ہٹ کر اور تہہیں عجیب سی لگی ہو''....عمران نے یو جھا۔

'دنہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ ان میں سے ایک آ دمی برطراتا بہت تھا جیسے اسے خود کلامی کرنے کی عادت ہو۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتا اور پھر میرا جواب س کر غصے اور پریثانی کے عالم میں برطرانا شروع کر ویتا۔ اس کی آ واز بے حد دھیمی ہوتی تھی لیکن ایک بار میں نے اس کے منہ سے اسرائیل کا نام اور گرین ایجنسی کا نام سنا تھا اور ہاں ایک بار اس نے کسی بلیک ڈائمنڈ کا بھی نام لیا تھا''……سویر فیاض نے کہا۔

"اسرائیل- گرین ایجنسی- بلیک ڈائمنڈ- اوہ- کیا کہہ رہا تھا دہ- کیا تم نے اس کی پوری بات سی تھی''....عمران نے چونک کر یوچھا۔

'' بہیں۔ اس وقت وہ مجھ پر حاوی تھے اور ان کے قبضے میں سلمی تھی اس کے قبضے میں سلمی تھی اس کے باتوں پر سلمی تھی اس کے باتوں پر

" بہرحال جو ہونا تھا ہوگیا۔ آئندہ کے لئے مختاط رہو اور شکر کرو کہ ان غیر مکلی ایجنٹوں کے پاس مکمل فائل نہیں گئی ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمان سائنس دانوں سے دور ہیں۔ اگر ان تک مکمل فائل بہنچ گئی ہوتی تو پھر ڈیڈی بعد میں پہلے میں تم پر نشانہ بازی کی مشق کرتا اور تمہیں اتنی گولیاں مارتا کہ تمہارے طوطے اور فاختا ئیں سب بی تمہاری روح سمیت اُڑ جا تیں " ….. عمران نے ایک طویل سائس لیتے ہوئے کہا۔

''نو کیاتم اس معاملے کو رفع دفع کر دو گے''…..سوپر فیاض نے عمران کو نارل د مکھ کر اس کی جانب امیر بھری نظروں سے د مکھتے ہوئے یو جھا۔

''مفت میں تو معاملہ رفع دفع کیا کروں گا میں خود بھی یہاں سے دفع نہیں ہوں گا''.....عمران نے اس کے ہاتھوں میں ایک کروڑ کا چیک و مکھتے ہوئے کہا۔

"سویر فیاض نے کہا۔
"پیاس لاکھ ڈالرز ہیں بیارے جن کی پاکیشیا میں مالیت
چات لاکھ ڈالرز ہیں بیارے جن کی پاکیشیا میں مالیت
چالیس کروڑ روپے سے زیادہ بنتی ہے اور تم مجھ حقیر فقیر پر تقصیر
بندے کو محض ایک کروڑ دے رہے ہو اور وہ بھی زبان بند رکھنے
کے لئے۔ بیرتو ناانصافی ہے بیارے۔ سراس نا انصافی".....عمران

"توتم كننے جاہتے ہو"..... سوير فياض نے غصے اور يريشاني

کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی''.....سوپر فیاض نے کہا۔
''اور کوئی بات۔ میرا مطلب ہے۔ ان افراد جن کی تم نے تعداد چار بتائی ہے۔ ان کی کوئی خاص نشانی اگر شہیں یاد ہو تو''.....عمران نے کہا۔

''ان میں ایک شخص جو باقی تین کا سربراہ معلوم ہوتا تھا اور جے خود کلای کی عادت تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ کے انگو تھے کا سراکٹا ہوا تھا جو ترجھے انداز میں کٹا تھا جس سے اس کا سارا ناخن ہی اُڑ گیا تھا''……سوپر فیاض نے جواب دیا تو عمران ایسے کسی شخص کا حلیہ ذہن میں لانے کی کوشش کرنے لگا جے ہر وقت خود کلای کرنے کی عادت ہو اور اس کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ناخن سمیت کٹا ہوا ہولیکن اس کے ذہن میں ایسے کسی شخص کا کوئی تصور اجا گرنہیں ہور ما تھا۔

"کیا ان جارول نے تم پر اور سلمی بھا بھی پر ضرورت سے زیادہ تشدد کیا تھا".....عمران نے بوچھا۔

"بال- انہوں نے پہلے ہم دونوں پر خاصے ہاتھ پیر چلائے سے۔ اگر بیں بندھا ہوا نہ ہوتا تو وہ جھے چھو بھی نہیں کئے تھ۔ اگر بیل بندھا ہوا نہ ہوتا تو وہ جھے چھو بھی نہیں کے تقد بھے اپنی درگت بنے کی کوئی فکر نہیں ہے لیکن جب وہ سلمی پر تشدد کر رہے تھے تو بھے ان پر شد پر فصہ آ رہا تھا اور میرا دل جاہ رہا تھا کہ وہ ایک بار میرے ہاتھ باؤل کھول دیں تو بیں ان کے فکڑے اُڑا دول' ……سوپر فیاض نے غصے سے مطقیال بھینچے ہوئے کہا۔

ہے' .....عمران نے سادہ سے کہی میں کہا۔

''ہونہہ۔ میں نے مار بھی تو بہت کھائی ہے۔ کیا دس کروڑ سے کام چل جائے گا''.... سوپر فیاض نے جیسے عمران کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔

''میرا تو چل جائے گا لیکن آغا سلیمان پاشا کا کیا ہوگا۔ میں اس سے زیادہ کا اس کا مقروض ہوں۔ میں تمہارا ساتھ اسی لئے دے رہا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم تم سے رقم لے کر اپنے سر پر چڑھا ہوا آغا سلیمان پاشا کا قرض ہی اتار دوں اور باقی بچنے والی رقم سے کسی لاچار اور بنتیم لڑکی سے شادی کر کے اسے چند خوشیاں ہی مہیا کر دول' ……عمران نے کہا۔

'' ہونہہ۔ تم نہیں سدھر سکتے۔ اس وقت واقعی میری گردن بھنسی ہوئی ہے۔ کاش کہ میں نے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی نہ ماری ہوتی تو میں تہمیں ایک یائی بھی نہیں دیتا''……سوپر فیاض نے غصیلے ہوتی تو میں تہمیں ایک یائی بھی نہیں دیتا''……سوپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔

"پائیوں کا دور اب ختم ہو چکا ہے پیارے۔ اب تو صرف روپ چلتے ہیں وہ بھی بڑے برک سرکاری نوٹ'.....عمران نے کہا۔

''ٹھیک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ نمبر بتاؤ۔ میں باقی کے انیس کروڑ روپے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دیتا ہوں''……سوپر فیاض نے جیسے اس سے اپنی جان چھڑاتے ہوئے کہا۔

سے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔
"زیادہ نہیں تو ففٹی ففٹی تو ہونے چاہئیں".....عمران نے کہا۔
"نہیں کروڑ۔ تمہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا".....سوپر فیاض
نے دہاڑتے ہوئے کہا۔

'' ابھی تو نہیں ہوا۔ لیکن ہو گیا تو پھر تمہارے یاس ففٹی ففٹی کا جانس بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا کہتم نے غیر ملکی ایجنٹوں سے ڈیلنگ کی ہے۔ گو کہ فائل ناممل ہے لیکن اس کے ہاوجود ان عے ہاتھ جی فور کی بہت سی معلومات بہنچ چکی ہیں۔ اگر غیر ملکی ان معلومات کی سیرهی بنا کر جی فور تک پہنچ گئے اور جی فور کو ذرا بھی نقصان ہوا تو پھر اس کا سارا ملبہتم پر ہی گرے گا۔ پھر میں تو کیا میرے ڈیڈی بلکہ ان کے بھی ڈیڈی ممہیں نہیں بچا سکیں گے۔ ہاں اگرتم مجھے ہیں کروڑ دیے دو تو میں تمہارے ان دشمنوں کو تلاش کرنے اور انہیں کیڑنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہوں۔ وہ بکڑے گئے تو تم ان سے اپنی اور سلملی بھا بھی کا بھی بدلہ لے سکتے ہو آ کے تہاری مرضی' .....عمران نے کہا تو سویر فیاض اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔

"کیا تہمیں یقین ہے کہ تم انہیں پکر لو گے"..... سوپر فیاض نے بادل نخواستہ انداز میں کہا۔

''جب تک آ دھی رقم میرے ہاتھ نہیں آئے گی مجھے تو اس بات پر بھی یقین نہیں ہے کہ تہہاری گردن اس معالمے سے نیج سکتی

## Downloaded from https://paksociety.com

جائے یا پھر انجانے میں۔ تم نے غلطی کی ہے۔ اس کی سزا تو سمہیں
ملے گی اور بیرسزامحض ہیں کروڑ کی ہے جوتم میرے اکاؤنٹ میں
ٹرانسفر کرو گے ورنہ اگر ڈیڈی یا اعلیٰ حکام تک بیہ بات پہنچ گئی تو وہ
تمہارا کورٹ مارشل کر کے سمہیں کیا سزا دیں گے اس کا تصور کرو تو
تم کانپ ہی اٹھو گے'۔۔۔۔۔عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
"بس کسی طرح سے تم بیہ سب سنجال لو۔ میں تم سے وعدہ کرتا
موں کہ میں آئندہ الی کوئی غلطی نہیں کروں گا'۔۔۔۔۔ سوپر فیاض
زکرا

"تو پھر اللہ کا نام لے کر کاٹو چیک'……عمران نے کہا تو سوپر فیاض سے ایک بار پھر تیز نظروں سے گھورنے لگا۔
"تھوڑی بہت تو گنجائش رکھوتم تو مجھے بچے کچے لوٹے پر آ گئے ہو'……سویر فیاض نے منہ بنا کر کہا۔

"تہماری ملک الموت سے جان بچا تو رہا ہوں اس سے زیادہ اور میں کیا گنجائش دوں ورنہ تم نے جو کام کیا ہے اس کے لئے تو میرا بھی یہی دل جاہ رہا ہے کہ میں تم سے تمہارا سرکاری ریوالور لوں اور اس ریوالور کی ساری گولیاں تمہیں مار دون' .....عمران نے کہا تو سوپر فیاض اس کی جانب خوف بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے کا نینتے ہاتھوں سے عمران کے لئے چیک کاٹا اور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے چیک کاٹا اور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے چیک پر رقم دیکھی اور پھر اس نے ممراتے ہوئے چیک گال اٹھا لی۔

"اب آیا ہے نا گدھا پہاڑ۔ اوہ۔ مم مم۔ میرا مطلب ہے اونٹ پہاڑ کے نیچ۔ لکھو۔ میرا اکاونٹ نمبر لکھو اور پھر بے فکر ہو کر گھر جاؤ اور اپنی ہڈیوں کو ٹکور کر کے لمبی تان کر سو جانا اور بھول جانا کہ تم نے ڈیڈی کے آفس سے کوئی فائل چوری کی تھی اور وہ فائل غیر ملکی بلکہ اسرائیلی ایجنٹوں کو فروخت کی تھی' .....عمران نے کہا۔
"اسرائیلی ایجنٹ۔ اوہ۔ کیا وہ اسرائیلی ایجنٹ تھے' ..... سوپر فیاض نے چونکہ کر کہا۔

''ہاں۔تم نے خود ہی اسرائیل اور گرین الیجنسی کا ذکر کیا ہے۔ بلیک ڈائمنڈ کا تو پیترنہیں کین اسرائیل کی ایک ایجنسی ہے جو گرین الیجسی کے نام سے کام کرتی ہے۔ تمہارے ماس بھینی طور پر گرین الیجنسی کے ہی ایجنٹ آئے تھے۔شکر مناؤ کے تم اور بھابھی ابھی تک سائسیں لے رہے ہیں ورنہ گرین ایجنسی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انسانوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے اور چھوٹی سے چھوٹی بات اللوانے کے لئے بھی گاجر اور مولی کی طرح سے کاٹ کر رکھ ویتے ہیں' .....عمران نے کہا تو سویر فیاض کا چمرہ زرد پڑ گیا۔ "مائی گاڈ۔ یہ میں نے کیا کر دیا۔ میں نے ساری معلومات اسرائیلی ایجنٹوں کو فروخت کی تھی۔ اُف۔ جھے سے اتنی برسی بھول کیے ہوگئی''....سویر فیاض نے اپنی بیٹائی پر ہاتھ مارتے ہوئے

",فلطی فلطی ہوتی ہے بیارے۔ جاہے وہ جان بوجھ کر کی

گے اور گرین ایجنسی ظاہر ہے ان مسلم سائنس دانوں کوختم کرنے کے لئے ہی یہاں کام کرنے کے لئے آئی ہوگی جو اسرائیل سے ایک یہودی سائنس دان کا انقلابی فارمولا اور اس کی بنائی ہوئی مشین کے پارٹس لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔

اسرائیل بھلا یہ کیسے برداشت کرسکتا تھا کہ وہ چاروں مسلمان مائنس دان یہودی سائنس دان کے فارمولے پر پاکیشیا میں کام کریں اور اسرائیل کی بجائے پاکیشیا کا دفاع نا قابلِ شخیر ہو جائے۔ عمران فائل لے کرسیدھا دانش منزل جانا چاہتا تھا۔ وہ اس سلسلے میں بلیک زیرو سے بات کرنا چاہتا تھا اور سیکرٹ سروس کی ذیوؤی لگانا چاہتا تھا کہ وہ دارالحکومت میں بھیل جائیں اور گرین ایجنسی کے ایجنٹوں کو تلاش کریں جو نجانے پاکیشیا میں کب سے موجود تھے۔

''اب تو تم مجھے بچا لو گے نا''……سوپر فیاض نے عمران کی جانب دکھ کرمسکین می صورت بنا کرکہا۔

''کوشش کروں گا''……عمران نے مسکرا کرکہا۔

''اب بھی کوشش ہی کرو گے''……سوپر فیاض نے اسے بچاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

''کوششیں ہی کامیاب ہوتی ہیں بیارے درنہ اس دور میں دو وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے''……عمران نے کہا اورسوپر فیاض ایک

وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے' .....عمران نے کہا اور سوپر فیاض ایک طویل سانس لے کررہ گیا۔ عمران کے چہرے کی مسکراہٹ وکھ کر اسے یقین ہوگیا تھا کہ عمران اس سلسلے کو خود تک ہی محدود رکھے گا اور فائل کے بارے میں کسی اور سے اور سرعبدالرحمٰن سے کوئی ذکر نہیں کرے گا۔ عمران اس سلسلے کو خود تک ہی محدود رکھے گا نہیں کرے گا۔ عمران اسے اللہ حافظ کہتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ان ونوں چونکہ سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا اس لئے مران شیخی کلر ان کا راوی میں چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اس لئے عمران شیخی کلر لباس میں آ وارہ گردی کرتا ہوا سوپر فیاض کے آفس میں پہنچ گیا باس خار ہوں کے بی اس پر جو انکشافات ہوئے تھے ان کے مران شیخی کیا بارے میں خاص طور پر اسرائیل اور گرین ایجنبی کا من کر عمران بارے میں خاص طور پر اسرائیل اور گرین ایجنبی کا من کر عمران بارے میں خاص طور پر اسرائیل اور گرین ایجنبی کا من کر عمران بارے میں خاص طور پر اسرائیل اور گرین ایجنبی کا من کر عمران انتہائی شنجیدہ ہو گیا تھا۔

عمران سوچ رہا تھا کہ اگر واقعی گرین ایجنسی کے ایجنٹ پاکیشیا میں موجود ہیں تو بھر وہ جی فور کی تلاش میں ایڈی چوٹی کا زور لگا دیں کے اور ہر ممکن طریقے سے جی فور تک پہنچنے کی کوشش کریں

## Down-loaded from https://paksociety-com

کارک اور کیتھ زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے اور جلد سے جلد پاکیشیا پہنچ کر اپنا مشن کلمل کرنے کے خواہاں تھے اس لئے نہوں نے ملٹی ویزے کے باوجود دوسرے ممالک میں زیادہ سٹے ہیں کیا تھا۔ وہاں ایک ایک دو دو روز رک کر وہ آگے بڑھ جاتے تھے اور اس طرح سفر کرتے ہوئے وہ آخر کار پاکیشیا پہنچ گئے تھے۔ طیارہ لینڈ ہونے سے پہلے انہوں نے بلیک ڈائمنڈ کلب میں ہیڈم کو اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی اور ہیڈمر آئیس ایئر پورٹ برخود ہی رسیور کرنے پہنچ گیا تھا۔

ان دونوں نے چیف سے اپنے سفری پاسپورٹ اور ضروری کاغذات کئے اور پھر وہ دونوں پاکیشیا کے لئے روانہ ہو گئے۔ چیف نے انہیں ڈائر بکٹ پاکیشیا جھیجنے کی بجائے مختلف ممالک کاملی ویزا لگوا کر دیا تھا اور ان کے کاغذات پر چونکہ سیاح لکھا ہوا تھا

77

ن کا ہیرس اور ہڈس انہیں تفصیل سے جواب دے رہے تھے۔
""تم دونوں کے پاس جی فور کے بارے میں اتی معلومات
وجود ہیں اس کے باوجود تم دونوں اب تک انہیں ڈھونڈ نے میں
اکام رہے ہو کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں'….. کلارک نے
فررے لیجے میں کہا کیونکہ ہیرس اور ہڈس نے انہیں جی فور
کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا اس کے تحت وہ دونوں آسانی
سرجی فن کے بارے میں جو کھی بتایا تھا اس کے تحت وہ دونوں آسانی

ہے جی فور تک پہنچ سکتے تھے۔ "چف نے ہارے ہاتھ پیر باندھ رھیں ہیں۔ انہوں نے ہمین اکیٹیا سیرٹ سروس سے ہاتھ پیر بیا کر کام کرنے کی ہدایات دی تھیں اس لئے ہم یہاں کھل کر کام نہیں کر سکتے تھے جس کی وجہ سے سوائے ہمیں جی فور کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے زیادہ کام نہیں ہو سکا تھا۔ اگر ہمیں یہاں کھل کر کام کرنے کا موقع ریا جاتا تو تم دونوں کے بہاں آنے کی ضرورت نہ پڑتی ہم کب کا جی فور کا خاتمہ کر چکے ہوتے'' ..... ہیرس نے منہ بنا کر کہا۔ "فكر نه كروبه مم آ كئے ہيں۔ اب تم ير كوئى يابندى تہيں ہو كى۔ ہم جاروں ن کر بہاں وحرالے سے کام کریں گے اور ہر حال میں اپنامش بورا کریں گے پھر جاہے مارے راستے میں یا کیشیا سکرٹ مروس آئے یا کوئی اور ایجسی۔ جو بھی مارے سامنے آیا ہم اے فتم کر دیں گے''....کیتھ نے کہا۔

"کیا چیف نے ہمیں تم دونوں کے ساتھ کام کرنے کی اجازت

گرین ایجنسی کے دو ایجنٹ ہیرس اور ہڈس بھی بلیک ڈائم کلب میں ہی موجود تھے جنہیں ہیڈمر کی مکمل حمایت حاصل تھی ا وہ ان کے شانہ بشانہ کام کرتا تھا۔

ہیڈمر ایک ادھیڑ عمر شخص تھا لیکن اس کا ڈیل ڈول اور اس جسامت نو جوانوں جیسی تھی۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے اس ساری زندگی لڑائی بھڑ ائی میں ہی گزری ہو۔ ہیڈمر ان دونوں کوا پورٹ سے پہلے بلیک ڈائمنڈ کلب لایا۔ اس نے ان کی خوب کھات کی تھی اور پھر وہ انہیں شہر کی ایک نئی تعمیر شدہ رہائتی کالو میں لیے گئی تارتھی۔ کوشی میں ان کی ضرورت کا تمام سامان بھی موب کوشی تیارتھی۔ کوشی میں ان کی ضرورت کا تمام سامان بھی موب تھا۔ گرین ایجنسی کے دونوں ایجنٹ ہیرس اور ہڈس بھی اسی کو میں رہائش پذیر شھے۔

کوشی میں ان کی خدمت کے لئے چند ملاز مین بھی موجود ۔ جو رہائش گاہ کی خفاظت کے ساتھ ساتھ ان کی تمام ضروریات بھی خیال رکھتے تھے۔ ہیڈمر نے ان کی ضرورت کے لئے پور میں کئی گاڑیاں کھڑی کر رکھی تھیں جنہیں وہ کہیں بھی لے جا۔ کے لئے استعال کر سکتے تھے۔

اس وقت وہ دونوں ہیرس اور ہڑس کے ساتھ تھے اور کافی ، رہے تھے۔ کلارک اور کیتھ ان دونوٹ ایجنٹوں سے جی فور ۔ ، بارے بیش اب تک کی اکھٹی کی ہوئی معلومات حاصل کر رہے ۔ ا

Downloaded from https://paksociety.com

چاہتے ہیں۔ ایک بار وہ چاروں سائنس دان میرے سامنے آ عائیں تو میں انہیں کاٹ کر رکھ دول گی' ..... کیتھ نے غراہث

جرے لیجے میں کہا۔

''تو ٹھیک ہے۔ میں نے جی فور کی تمام رپورٹس دیکھ کی ہیں۔ ان رپورٹس کا اگر میں تجزید کروں تو ہمارے سامنے دو صورتیں آتی ہیں جن کی مرد سے ہم جی فور تک پہنچ سکتے ہیں''.....کلارک نے

"كون ى ين وه دوصورتل" ..... بيرك في تيرت بحرك في

ميں يو چھا۔

"تم دونوں نے جھے جو معلومات دی ہیں ان کے مطابق سنٹرل انتمالی جنس کے ڈائر بکٹر جزل نے ان چاروں سائنس دانوں کی جفاظت کی ذمہ داری اپنے گئے کے کئی انتبار ساحر کو دے رکھی ہیں جو اپنی ایک مخصوص میم کے ساتھ پچھلے گئی روز سے غائب ہے۔ فاہر ہے وہ ان سائنس دانوں کی ٹگرانی کرنے ہیں معروف ہے اس لئے وہ دفتر ہیں حاضری کیسے دیے سکٹا ہے۔ اس لئے ہیں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں سب سے ہملے انسپئر ساحر اور اس کے متعلقہ افروں کی ٹگرانی کرنہیں سکتے وہ آخر کار اسپنے گھروں رات تو سائنس دانوں کی ٹگرانی کرنہیں سکتے وہ آخر کار اسپنے گھروں رات تو سائنس دانوں کی ٹگرانی کرنہیں سکتے وہ آخر کار اسپنے گھروں تو بی ہوں گے۔ اگر ہم ان کے گھروں کی بیگنگ کریں تو بات ہی ہوں کے بارے ہیں بیتہ چلایا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں آتے جاتے ہیں بورے ہیں بیتہ چلایا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں آتے جاتے

دے دی ہے' ..... ہڑس نے بوجھا۔

''ہاں۔ چیف نے کہا ہے کہ ہم تم دونوں کو اس مشن کے ا

اینے ساتھ رکھ سکتے ہیں چونکہ جی فور کی تلاش کے لئے تم دوالا نے بہت بھاگ دوڑ کی ہے اس لئے ہم تمہیں اس مشن کے افتا تک اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں'' ..... کلارک نے جواب دیا۔

" کڑ شو۔ رئیلی گڑ شو۔ اب مزہ آئے گا کام کرنے میں ا ہیرس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔

"اب كيا پروگرام بئن سن بلاس نے يو جھا۔

"ابھی تو ہم آئے ہیں۔ فی الحال ایک دو روز ہم آرام کر گئے اس کے بعد ہم حالات کا جائزہ لیس کے اور پھر سوچیں گے ہم مہیں کیا کرنا ہے '..... کلارک نے کہا۔

''آرام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم اتنے ونوں سے آا ہی تو کرتے آرہے ہیں۔ اگر تمہارے ذہن ہیں کوئی بلانگ ہے بتاؤ''……کیتھ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کلارک ہنس بڑا۔ ''تو تم آج سے ہی کام شروع کر دینا جاہتی ہو''……کلار نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''ہاں۔ میں جلد سے جلد ریمشن پورا کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے' ان چاروں سائنس دانوں سے بے حد نفرت ہے جو اسرائیلی سائن دان کا نہ صرف فارمولا یہاں لے آئے ہیں بلکہ اس فیمتی مشین بارٹس بھی لے آئے ہیں اور اس مشین سے پاکیشیا کو فائدہ ؟

ہیں اور پھر ان جگہوں کی چیکنگ کی جائے جہاں ان کی ڈیوٹی ہے تہ ہمیں ان سائنس دانوں کا انتہ پنتہ مل سکتا ہے۔ اگر بید کنفرم ہے کہ جی فور کی حفاظت اور نگرانی انسپکٹر ساحر کی ذمہ داری ہے تو ہم اسے اٹھا کر اس کا مائنڈ اسکین کر کے جی فور کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں'' ..... کلارک نے کہا۔

''یہ ہم کر چکے ہیں۔ ہم نے انسپکٹر ساحر کی رہائش گاہ ٹرلیں کی تھی لیکن انسپکٹر ساحر کی مختلف جگہوں کی تھی اور اس کی نگرانی بھی کی تھی لیکن انسپکٹر ساحر کی مختلف جگہوں پر ڈیوٹیاں لگتی رہتی ہیں۔ جہاں جہاں وہ ڈیوٹی دیتا تھا ہم نے وہاں بھی چھان بین کی تھی لیکن ان علاقوں میں نہ تو ہمیں کسی مشکوک شخص کے بارے میں کچھ پہتہ چلا ہے اور نہ ہی وہاں کسی لیبارٹری کا کوئی نشان ہے۔ ہم نے لیبارٹری کی چیکنگ کے لئے سائنسی آلات کا بھی استعال کیا تھا'' ...... ہیرس نے کہا۔

''تب پھر ہم جی فور کو ان کے میک اپ کی مدد سے تلاش کر سکتے ہیں'' ..... کلارک نے کہا تو وہ نینوں چونک پڑے۔
''سیک اپ کی مدد سے ہم انہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ ہیں سمجھا منہیں۔ میک اپ کی مدد سے ہم انہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ ہیں سمجھا منہیں۔ میک اپ کی مدد سے بھلا کسی کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے''۔ بہرے میک اپ کی مدد سے بھلا کسی کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے''۔ بہرے میں کہا۔

'' ہمارے بیاں بی فور کی جو ادھوری فائل ہے اس میں جی فور کو جو میک اپ کرائے گئے ہیں وہ خاص میٹریل سے بنائے گئے ہیں۔ ان میں بلاسٹک ربڑ کے ساتھ ساتھ مرکری اور خاص طور پر

کلاسٹک ریمل نامی کیمیکل بھی استعال کیا گیا ہے۔ کلاسٹک ریمل ایک ایسی دھات ہے جس کی مدد سے ربرہ کو انتہائی بتلا کر کے اس سے ماسک سا بنا لیا جاتا ہے اور اس دھات سے بنے ہوئے ماسک کی بیہ فاصیت بھی ہے کہ وہ جس انسانی چہرے پر چڑھایا جاتا اس کا رنگ بھی اس انسان کی جلد کی رنگت جیسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر کسی میک اب کے اثرات دکھائی ہی نہیں دیتے اور اس ماسک میں چونکہ انسانی جلد جیسے مسام بنے ہوتے دیتے اور اس ماسک کو چہرے سے بار بار اتار نے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بیہ ماسک مستقل طور پر چہرے پر لگا رہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بیہ ماسک مستقل طور پر چہرے پر لگا رہ فرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بیہ ماسک مستقل طور پر چہرے پر لگا رہ فرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بیہ ماسک مستقل طور پر چہرے پر لگا رہ فرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بیہ ماسک مستقل طور پر چہرے پر لگا رہ فرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بیہ ماسک مستقل طور پر چہرے پر لگا رہ فرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بیہ ماسک مستقل طور پر چہرے پر لگا رہ فرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بیہ ماسک مستقل طور پر چہرے پر لگا رہ فرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بیہ ماسک مستقل طور پر چہرے پر لگا رہ فرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بیہ ماسک مستقل طور پر چہرے پر لگا رہ فرورت محسوس نہیں ہوتی۔

"تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ اگر ماسک مخصوص کیمیکل کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ماسک مخصوص کیمیکل کا بنا ہوا ہوتا ہے تو ہم اس سے کسی کو کیسے بہچان سکتے ہیں' ..... کیتھ نے جیرت مجرے لہجے میں کہا۔

"میری بوری بات توس کو"..... کلارک نے منہ بنا کر کہا۔
"بولو۔ ہم س رہے ہیں".... ہیرس نے کہا۔

"جیا کہ میں نے بتایا ہے کہ اس ماسک کے میٹریل میں کاسٹک ریمل نامی ایک کیمیکل بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کیمیکل بیں ایک فائی بھی موجود ہے۔ اس کیمیکل بیں ایک فائی بھی موجود ہے۔ اس کیمیکل بیں ایک بو بھی ہوتی ہے جے کسی بھی صورت بیں زائل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بو کوختم کرنے کے لئے ماسک بیں کریڈیم کا بھی استثمال کیا جاتا ہے جو ریڈیم کی

اس فائل میں موجود میک اپ کے میٹریل پر ہی رکھی ہوئی تھی اور پھر میں نے جب سرچ کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس میک اپ کو جہ سے ہم آسانی سے اپنے مجرموں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ورنہ ان ماسک کے پیچھے چھے ہوئے اصلی چہرے کو کسی بھی اینٹی لینز سے مسمی نہیں و یکھا جا سکتا''……کلارک نے اثبات میں سر ہلا کر کہا۔

"اگر تمہیں یقین تھا تو تم وائیڈ گریل اور ون ون تھری ویژنل اپنے ساتھ کیول نہیں لائے''…… ہیرس نے چرت بھرے لیجے میں کہا۔

''بیکانی بھاری مشیزی ہے اسے میں ساتھ ساتھ اٹھا کر تو نہیں بھر سکتا تھا۔ بیں نے اسرائیل کی چند ایجنسیوں سے معلومات حاصل کی بیں۔ مجھے وائیڈ گریل اور ون ون تھری ویڈ فل سکرین تو یہاں پاکیشیا میں بھی مل سکتی ہے۔ ون ون تھری ویڈ فل سکرین تو یہاں ایل می ڈیز کی شکل میں عام مل جاتی ہیں وائیڈ گریل بنانے کے ایل می ڈیز کی شکل میں عام مل جاتی ہیں وائیڈ گریل بنانے کے جنہیں لئے جمہیں کئے جمہیں میں وائیڈ گریل بنا سکتا ہوں'' سیکارک نے کہا۔ ایڈ جسٹ کر کے میں وائیڈ گریل بنا سکتا ہوں'' سیکارک نے کہا۔ فیصل میں وائیڈ گریل مشین تیار ہو جائے گی' سیکھ نے بوجھا۔

''زیادہ سے زیادہ دو دن لگیس کے' ..... کلارک نے جواب دیا۔

"دلین تم کہدرہے ہو کہ اس ماسک سے نکلنے والی کریڈیم ریزز

شکل کی ہی ایک دھات ہے۔ ریڈیم میں چمک ہوتی ہے اور ہوا للنے سے اس میں آگ لگ جاتی ہے لیکن کریڈیم میں نہ تو کوئی چک ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں آگ لگتی ہے البتہ اس وهابت سے الٹرا ساؤنڈ جیسی مخصوص لہریں نکلتی ہیں جو ایک ہزار میٹر کے دائرے میں تھیل جاتی ہیں۔ اگر ہم وائیڈ گریل نامی سائنسی آلہ استعال کریں تو ہمیں اس بات کا پیتہ چل سکتا ہے کہ ایک ہزار میٹر کے دائرے میں کریڈیم دھات کہاں موجود ہے اور کریڈیم سے بنے ہوئے ماسکہ کا ہمیں کاشن مل گیا۔ نو سمجھ لو کہ جی فور لا کہ جاہیں تب بھی وہ جم سے نہیں جیسے سکیل گے۔ ہم وائیڈ کریل آلے کے ساتھ اگر ون ون فری ویشن سکرین مسلک کر دیں تو اس آلے کی مرد سے ہم جی فور کو لائیو و مکھ سکتے ہیں۔ جائے وہ ایک ہزار میز کے دائرے میں زمین کے اندر ای کیول نہ چھے ہوئے ہولائ كارك نے كہا تو دہ تيول جيرت سے اس كي شكل ديست رہ كئے۔ "کیا واقعی ہم وائیڈ کریل اور ون ون تحری ویزئل سرین سے جى فور كو آسانى ست دھوند سكتے ہيں' ..... ہمان نے جيرت سے آ تکھیں چاڑتے ہونے کہا جیسے اسے یفین ہی ندآ رہا ہو کدمیک اب ماسک، بین استعال مونے والی ایک خاص وهات کی وجدے مھی کئی انسان تک پہنچا جا سکتا ہے۔

''ہاں۔ میں نے ذاتی طور پر ان پر تجربات کئے ہیں۔ چیف نے مجھے جب جی فور کی ادھوری فائل دی تھی تو ہیں نے اپنی توجہ

Downloaded from https://paksociety.com

"ہاں۔ یہ مناسب رہے گا۔ تب تک میں اپنے لیب ٹاپ پر وائیڈ گریل میں استعال ہونے والے چند سافٹ ویئر بھی ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں''…..کلارک نے کہا تو ان دونوں نے اثبات میں سر ملاد کئر

کلارک نے انہیں وائیڈ گریل مشین اور ون ون تھری ویزنل سکرین کے پارٹس کے بارے میں تفصیل بڑا دی اور انہیں اس مارکیٹ کا بھی بڑا دیا جہاں انہیں تمام پارٹس آسانی سے مل سکتے مارکیٹ کا بھی بڑا دیا جہاں انہیں تمام پارٹس آسانی سے مل سکتے سے۔ وہ دونوں پارٹس لینے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔

"میں تو کہتا ہوں کہ یہ کام تم ہیڑمر سے لو۔ وہ یہاں طویل عرصے سے رہ رہا ہے وہ ان پارٹس کو آسانی سے لے آئے گا".....کلارک نے کہا۔

"جم بلیک ڈائمنڈ کلب جا کر اسے ساتھ لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جا کر پارٹس خریدیں گے"..... ہیرس نے کہا تو کلارک نے اثبات میں سر ہلا دیا اور وہ دونوں وہاں سے نکلتے کیا گئے۔۔۔

کا دائرہ بے حد محدود ہے چرتم وائیڈ گریل سے جی فور کا پہتہ کیسے چلاؤ گئے' ..... ہٹرین نے بوچھا۔

''اس کے لئے ہمیں دارالحکومت کے ایک ایک جھے میں جانا ہو گا۔ ہر خاص اور عام جگہوں پر ہم چیکنگ کریں گے۔ اگر تمہاری اطلاعات کے تحت جی فور دارالحکومت میں ہی ہیں تو ہم وائیڈ گریل سے ان کا آسانی سے بنہ چلا لیس گے''……کلارک نے کہا۔
''کیا اس مشین کو کار یا کسی دوسری گاڑی میں لے جایا جا سکتا ہے''……کیتھ نے پوچھا۔

''ہاں۔ مشین اتنی نبھی وزنی اور بردی نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہی ہو۔ اس کا وزن ساٹھ سے ستر کلو گرام بنیآ ہے اور اس کا مجم کسی لیب ٹاپ کمپیوٹر جیہا ہوتا ہے''…..کلارک نے کہا۔

" اور المبیں۔ یہاں سے مشین کے تمام پارٹس مل جا کیں گے اور کہاں سے ملیں گے بیں نے اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر رکھی ہیں' ..... کلارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" " و جمیں بتا دو۔ ہم جا کر آج ہی وہ تمام پارٹس لے آتے ہیں تب تک تم دونوں آرام کر لؤ' .... ہٹرین نے کہا۔

جاتا ہے۔ جس کے اس بار میں نہ اسے د کھے سکتا ہوں اور نہ وہ مجھے دیوار کے اس بار د کھے سکتی ہے '.....عمران نے اپنے مخصوص کہجے میں کہا۔

" بیں اب بھی کچھ نہیں سمجھا ہول" .... بلیک زیرو نے کہا۔ ""تہہارے دماغ میں عقل نام کی کوئی چیز ہوتو تم پچھ مجھو گے نا۔ اب میں مہین کیے سمجھاؤں۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ چونیا کی ہی مثال لے لیتے ہیں۔ میں دن رات صلیئے بدل بدل کر جولیا کے فلیٹ کے چکر لگاتا رہتا ہوں اور اس چکر میں رہتا ہوں کہ کسی طرح سے ایک بار مجھے اس کا دیدار نصیب ہو جائے لیکن ایک تو وہ فراغت کے دنوں میں اسنے فلیٹ سے باہر ہی نہیں آتی اور دوسرا ال کا چوکیدار بھائی جو میرا رقیب روسفید بنا ہوا ہے دن رات اس کے فلیٹ میں جاتا رہتا ہے۔ اب اس کی موجودگی میں، میں بھلا جولیا کے فلیٹ میں کیسے جا سکتا ہوں۔ اس کئے میں اسے رقیب رو سفید بھی کہتا ہوں اور جولیا کا بھائی ہونے کے ناطے اسے ظالم ساج بھی کہتا ہول' .....عمران نے کہا تو بلیک زمید ہے اختیار ہنس بڑا۔ "اچھا تو آب نے سے ملیہ جولیا کے فلیٹ کا چکر لگانے اور اسے ایک نظر دیکھنے کے لئے بنا رکھا ہے' .... بلیک زیرو نے مسکراتے

" ہاں۔ گر افسوی۔ جولیانے اس لبادے میں مجھے پہچائے سے میر انکار ہی کر دیا تھا۔ کل میں اسی صلیعے میں اسی صلیعے میں کیا

عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

''کافی دنوں بعد جکر نگایا ہے آ ب نے یہاں'' ..... بلیک زیرو نے عمران کامخصوص ٹیکنی کلرلباس دیکھ کرسلام و دعا کے بعد مسکراتے ہوئے بوجھا۔

"کیا کروں۔ ظالم ساج بیجیا ہی نہیں جھوڑتا"....عمران نے ایک طویل سائس لیتے ہوئے انسروہ سے کہجے ہیں کہا۔

"ظالم مان سے آپ کی کیا مراد ہے"..... بلیک زیرد نے مسکراتے ہونے کھا۔

" د تم نے بھی کسی سے عشق کیا ہوتو تہیں معلوم ہو کہ ظالم ساج کیا ہوتو تہیں معلوم ہو کہ ظالم ساج کیا ہوتا ہے۔ خو دو بیار کرنے والوں کے درمیان کنگریٹ کی دیوار بن کر ایک دوسرے کے آئے سامنے آ

میں دوبارہ بیل بجا کر اسے اپنا حالِ زار سناؤں اور اس سے کہوں
کہ میں درِ دل کا بھکاری ہی سہی اور درِ بارسے لوٹ جاؤں گا۔ وہ
مجھے آٹا دینے کی بجائے ایک پراٹھا ہی بنا کر دے دے اور پجھ نہیں
تو میں کسی مزار پر جا کر اس کی اور اپنی عاقبت کے لئے دعا ہی
مانگ لیتا''……عمران کی زبان ایک بار جب چلنے پر آئی تو نان
طاب چلتی ہی چلی گئی اور بلیک زیرو اس کی انوکھی با تیں سن کر ہنس
مانگ ایشا۔

"تم ہنس رہے ہو۔ میرا تو بے قراری سے برا حال ہے یہاں تک آتے آتے میری پھٹی ہوئی جیب سے سارا آٹا جھڑ کر گر گیا ہے ورنہ میں تم سے ہی ایک دو پراٹھے بنوا کر کھا لیتا۔ اس طرح مرضی یار تو بوری ہو جاتی"……عمران نے اسے ہنتا دیکھ کر چیں بیس ہوتے ہوئے کہا۔

"شکر کریں کہ جولیا نے آپ کو آئے سے بھرا ہوا ایک کورا دے دیا تھا درنہ وہ آپ کو جا بابا معاف کر کہہ کر ٹال دیتی تو آپ کیا کرئے۔ کہا تو عمران بے اختیار کیا کرتے''…… بلیک زیرو نے ہنتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار اینا سر کھجانے لگا۔

''ہاں بیارے۔ بیہ تو میں نے سوجا ہی نہیں تھا۔ مجھ جیسے تندرست و توانا کو اگر وہ بابا کہہ دیتی تو میری کیا عزت رہ باتی ''.....عمران نے کہا تو بلیک زبرہ اس کے انداز پر بے اختیار کھکھلا کر ہنس بڑا۔

تو میں کافی در اس کا فلیٹ سے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا لیکن اس نے تو جیسے فلیٹ سے نہ نکلنے کی قتم ہی کھا رکھی تھی۔ میں نے اسین انفارمرز سے رابطہ کیا جو دن رات تنویر پر نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تنویر کی طبیعت کے پچھ ساز، ناساز ہو گئے ہیں وہ اپنے فلیٹ میں ہی یڑا ہوا ہے تو میں نے موقع غنیمت جانا اور جولیا کے فلیٹ میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ میں سرمستی کے عالم میں جولیا کے فلیٹ یر پہنچ گیا اور اس کے فلیٹ کی کال بیل بجائی تو کچھ در بعد جولیا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔لیکن مجھے دیکھ کر اس نے بول ناک بھول چڑھانی شروع کر دی جیسے میں کوئی بھک منگا ہوں۔ پھر اس نے مجھے دروازے یر ہی رکنے کا کہا اور دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ تھوڑی در بعد وہ لوئی تو اس کے ہاتھ میں آئے سے بھرا ہوا ایک کٹورا تھا۔ اس نے وہ کٹورا لا کر زبردسی میری جیب میں الث دیا اور میں اس کی شکل ہی دیکھا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کھ کہتا یا اسے اپنے دل کا حال بتاتا اس نے مجھ سے یہ کہتے ہوئے وروازہ بند کر دیا کہ جاؤ بابا آٹا لے جا کر اس کے يرافظے بنوا كر كھا لو۔ اس سے زيادہ وہ ميرى اور مددنہيں كر على ہے اس کی بات س کر میں مکا اور بکا رہ گیا اور کافی دیر تک اس کے بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے سے چی جھاری سمجھ لیا تھا اور آئے کا ایک کورا میری جیب میں ڈال کر واپس اندر چلی گئی تھی۔ مجھے این قسمت پر غصہ تو بہت آ رہا تھا اور میرا دل جاہ رہا تھا کہ

''براٹھا تو میں آپ کو بنا کرنہیں کھلا سکتا۔ اگر کہیں تو آپ کے لئے جائے اور سنیکس لے آؤں''…… بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''نہیں ابھی نہیں۔ پہلے ممبران کو کال کر کے میٹنگ روم ہیں بلاؤ۔ مجھے انہیں ایک کام سونینا ہے'……عمران نے کہا تو بلیک زیرو چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔

'' خیریت۔ کیا کوئی نیا کیس آیا ہے' ..... بلیک زیرو نے حیران نے شجیدگی سے کہا۔ ہوتے ہوئے کہا۔

''ہاں۔ میری اطلاع کے مطابق اسرائیل کی گرین ایجنسی کے چند ایجنٹ یہاں موجود ہیں جو جی فور کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔
گو کہ ان کے ہاتھ ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا ہے لیکن ہیں گرین ایجنسی کے بارے بیل بہت کچھ جانتا ہوں۔ یہ ایجنسی مرنے والے انسان کی سو سالہ پرانی ہڈیوں کو بھی زمین کی گہرائیوں سے نکال انسان کی سو سالہ پرانی ہڈیوں کو بھی زمین کی گہرائیوں سے نکال لیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ وہ ہڈیاں کسی میل کی ہیں، فی میل کی ہیں یا پھر کسی شی میل کی ہیں، فی میل کی ہیں یا پھر کسی شی میل کی اور ان ہڈیوں سے مرنے والے کا پورا شجرہ بیں یا پھر کسی شی میل کی اور ان ہڈیوں سے مرنے والے کا پورا شجرہ بیں یا پھر کسی شی میل کی اور ان ہڈیوں سے مرنے والے کا پورا شجرہ بیں یا چھر کسی شی میل کی اور ان ہڈیوں سے مرنے والے کا پورا شجرہ بیں یا چھر کسی شی میل کی اور ان ہڈیوں نے اثبات میں سر ہلا کر جواب دیتے ہوئے کہا۔

''ادہ۔ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ یہاں اسرائیلی گرین ایجنسی کام کر رہی ہے اور وہ جی فور کی تلاش میں ہے''….. بلیک زیرو نے جیران ہوتے ہوئے پوچھا۔

"رات کو میں نے ایک خواب دیکھا۔ تھا۔ گرین ایجنسی کا چیف کوئل جیرم میرے خواب میں آیا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا تھا اور تہارے لئے پیار کا تحفہ بھیجا تھا اور کہا تھا کہ ہم یا کیشیا میں سوجود یں اور جی فور کی تلاش میں ہیں' ..... مران نے ایک بار پھر پڑی سے اترتے ہوئے کہا۔

'' پلیز عمران صاحب۔ میں مداق نہیں کر رہا''..... بلیک زیرہ نے سنجیدگی سے کہا۔

"تو کیا میں نماق کر رہا ہوں۔ جھے تم نے مذاق کرنے والاشی میل مجھ رکھا ہے کیا'۔ سیمران نے آئی میں نکالتے ہوئے کہا۔
"کرین ایجنسی کے بارے میں آپ کو کیے پنہ چلا ہے'۔ بلیک زرو نے عمران کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنا سوال دہراتے ہوئے یوچھا۔

"سوپر فیاض کی ایک احمقانہ حرکت کی وجہ سے بیہ بات سامنے آئی ہے کہ گرین ایجنسی یہاں جی فور کے لئے کام کر رہی ہے '' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا اور پھر اس نے سجیدگی سے سوپر فیاش سے ہونے والی تمام ہاتوں سے بلیک زیروکو آگاہ کر دیا۔

"اوہ سویر فیاض اس قدر غیر ذمہ دار کیسے ہوسکتا ہے۔ اس نے سرعبدالرحمٰن کے آفس سے جی فور کی فائل کو غیر اہم ہمجھ کر کیسے اسرائیلی ایجنٹوں کے حوالے کر دیا".... بلیک زیرو نے عصیلے لہج میں کہا۔

''ایسے''.....عمران نے کہا اور اس نے جیب سے سوپر فیا سے عمران کے کہا اور اس نے جیب سے سوپر فیا سے حاصل کی ہوئی فائل نکال کر اٹھ کر بلیک زیرو کے ہاتھ '
کیڑاتے ہوئے کہا۔

''کیا ہے وہی فائل ہے جس کی کا بیاں اسرائیلی ایجنٹوں کو بھی جا چکی ہیں' ۔۔۔۔۔ بلیک زیرو نے فائل الٹتے بلٹتے ہوئے بوچھا۔ ''ہاں۔ اس فائل میں مخصوص کاغذات موجود نہیں ہیں و اسرائیلی ایجنٹوں کو جی فور کے بارے میں ایک ایک تفصیل کاعلم جاتا کہ وہ کہاں ہیں اور کن میک اپ میں ہیں اور کس لیبارڈ میں کام کر رہے ہیں' ۔۔۔۔ عمران نے اثبات میں سر ہلا کر کہا۔ "میں کام کر رہے ہیں' ۔۔۔۔ عمران نے اثبات میں سر ہلا کر کہا۔ "

'' شاید ڈیڈی نے حفاظت کے لئے وہ کاغذات نکال کر ااُ رکھ لئے تھے۔ ان کاغذات کے نہ ہونے کی وجہ سے آج س فیاض کی جان نیج گئی ہے ورنہ میں اسے اپنے ہاتھوں گولی دیتا''……عمران نے کہا۔

''اللہ کا لاکھ لاکھ احمان ہے کہ سرعبدالرجمٰن نے عظمندی دکھا۔ ہوئے فائل کے اہم کاغذات پہلے ہی نکال لئے تھے ورنہ سوپر فیام تو جی فور کو لیے ڈوبا تھا''..... بلیک زیرو نے کہا۔

''ہاں۔ واقعی جی فور پر اللہ کا خاص کرم ہوا ہے ورنہ گرا ایجنسی ان تک پہنچ جاتی تو اب تک ان حاروں کی ہڑیاں بھی گل

گئی ہوتیں۔ گرین ایجنسی ظاہر ہے ان کے خلاف کام کرنے کے لئے ہی یہاں آئی ہے۔ وہ چونکہ اسرائیل سے ایک اہم فارمولا اور مثین کے پرزے لائے ہیں اس لئے گرین ایجنسی کا مشن انہیں ہلاک کرنے اور مثین کے پارٹس کے ساتھ ان سے فارمولا حاصل کرنے کا ہی ہوسکتا ہے''.....عمران نے کہا۔

''کیا آپ کو یقین ہے کہ اس فائل میں موجود معلومات کے تحت گرین ایجنسی جی فور تک نہیں پہنچ سکے گی''…… بلیک زیرو نے تدرے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔

"ہاں۔ میں نے فائل کا مطالعہ کیا ہے۔ فائل میں ایما کوئی مواد موجود نہیں ہے جس سے جی فور کے بارے میں ایمی معلومات اللہ کہ ان تک پہنچا جا سکتا ہولیکن گرین ایجنسی سے کوئی بعیر نہیں ہے۔ یہ ایجنسی انہائی فعال ہے اور جبیبا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ بینی صد سالہ گڑے ہوئے مردوں کو بھی ڈھونڈ نکالنے کا فن جانتی ہاں گئے میں تمہیں ہیں اور ہران کو کال کرنے کا کہہ رہا ہوں تا کہ اس سے پہلے کہ وہ جی فور بران کو کال کرنے کا کہہ رہا ہوں تا کہ اس سے پہلے کہ وہ جی فور بران کو کال کرنے کا کہہ رہا ہوں تا کہ اس سے پہلے کہ وہ جی فور بین پہنچیں ممبران گرین ایجنسی کے ایجنٹوں کو تلاش کر سکیں اور بین کیفر کردار تک پہنچا سکیں " سے مران نے کہا۔

"گرین ایجنسی میں چند گئے چنے ایجنٹ موجود ہیں جن کی اندازہ راگا اندازہ راگا ہارہے باس موجود ہے۔ کیا آ ہا اس بات کا اندازہ راگا کتے ہیں کہ کون سا ایجنٹ یا ایجنٹ میاں آئے

يرجم گئی تھيں۔

"کیا ہوا"..... بلیک زیرو نے عمران کو اس طرح سے اچھلتے د کی کر جیرت مجرے لہجے میں بوجھا۔

" ایک انفارمیش کے بارے میں ایک ایک انفارمیش کی بہنج گئی ہے جس پر اگر انہوں نے کام کیا تو وہ بہت جلد جی فور تک بہنج گئی ہے جس پر اگر انہوں نے کام کیا تو وہ بہت جلد جی فور تک بہنج جا کیں گئی ہے نہیں کہا تو بہت ہوئے لیجے میں کہا تو بلیک زیروبھی چونک بڑا۔

"اوه- کون سی انفارسشن مینجی ہے ان تک "..... بلیک زیرو نے تقویش زوه لیجے میں کہا۔

"ایک منت انجی بتاتا ہوں''.....عمران نے کہا اور اس نے جیب سے اینا سیل فون نکالا اور نمبر پریس کرنے لگا۔

"لیں۔ ٹائنگر ہیمز ".... رابطہ مطبقہ تی ٹائنگر کی مخصوص آواز سنائی دنی۔

"عمران بول ربا جون".....عمران سيم كها-

"اوہ لیس بال" اور اس کے تمران کی آواز س کر بڑے مران کی آواز س کر بڑے مؤدبانہ لیجے میں کہا۔ عمران اور اس کے تمام ساتھیوں کے نمبر جونکہ مخصوص ہے اور سیٹلا بٹ سے نسلکہ خصوص ہے اور سیٹلا بٹ سے نسلکہ خصوص ہے اس لینے ان کے نمبر کی بھی سیل فون پر ڈسپلے نہیں ہوتے ہے اس لینے کال رسیو کرنے والوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا کہ آنہیں کس نمبر سے کال کی جا دہی ہے۔ اس لینے ٹائیگر نے عمران کو اور عمران نے ٹائیگر کو اینا نام

ہوں گے' ..... بلیک زیرو نے کہا۔

'' گرین ایجنسی میں ہارا ایک فارن ایجنٹ بھی موجود ہے۔ اا سے بات کر لو۔ وہ تہہیں بنا دے گا کہ کرنل جیرم نے کسے جی او کی تلاش کے لئے پاکیشیا بھیجا ہے''……عمران نے کہا تو بلیک زر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

'' ٹھیک ہے۔ میں ڈبل ون سکس ٹرانسمیٹر پر میجر ہارون ۔
بات کرتا ہوں۔ وہی ہے نا گرین ایجنسی میں جو میجر براکس کے نا
ہے کام کر رہاہہے'' ..... بلیک زیرہ نے کہا تو عمران نے اثبات ٹا مر بلا دیا۔ بلیک زیرہ اپنی کری سے اٹھ کر ملحقہ کمرے ٹا فرانسمیٹر لینے چلا گیا تو عمران نے اٹھ کر سامنے رکھی ہوئی وہ فائل فرانسمیٹر لینے چلا گیا تو عمران نے اٹھ کر سامنے رکھی ہوئی وہ فائل محول کر اس افرانی جو وہ سویر فیاض ہے لایا تھا۔ اس نے فائل کھول کر اس اسرسری انداز میں جائزہ لینا شروع کر دیا۔

ابھی وہ فائل د مکھ ہی رہا تھا کہ بلیک زیرہ ایک جدید ساخت لائگ رہنج ٹرانسمیٹر لے کرآ گیا۔

"میجر ہارون کو ٹیں کال کروں یا آپ کریں گے"..... بلیکہ زیرونے یو چھا۔

''تم کر لو' ' … عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اثبات میں ہ ہلا دیا اور ٹرانسمیٹر لے کر اپنی مخصوص کری پر بیٹھ کر اسرائیلی فارلا ایجنٹ میجر ہارون کے ٹرانسمیٹر کی فریکوئنسی ایڈ جسٹ کرنے لگا۔ الا لیجے عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کی نظریں فائل کے ایک صفح

Downloaded from https://paksociety.com

بتايا تقاـ

"اس وقت کہاں ہو' ......عمران نے پوچھا۔
"میں اپنے فلیک میں ہوں باس' ..... ٹائیگر نے جواب دیا۔
"او کے۔ میں تمہارے فلیٹ کے پاس آ رہا ہوں۔ تم تیار ہو کر فوراً نینچ آ جاؤ۔ جلدی' .....عمران نے تیز لہجے میں کہا۔
"لیں باس۔ آپ آ جا میں۔ میں ابھی نینچ آ جاتا ہوں'۔
ٹائیگر نے جواب دیا اور عمران نے او کے کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔
"ٹائیگر سے کیا کام آ پڑا ہے آپ کو۔ کیا آپ ٹائیگر کے ذریعے گرین ایجنسی کے ایجنٹوں کو تلاش کرائیں گے' ..... بلیکہ ذریع کے جران ہوتے ہوئے کہا۔

'' نہیں۔ میں ٹائیگر کے ذریعے یہ معلوم کرانا جا ہوں کہ پاکیشیا میں دائیڑ گریل مشین کہاں دستیاب ہو سکتی ہے''…۔عمرالا نے کہا۔

اسرائیلی ایجنٹوں کو اس کی سمجھ آگئی تو وہ وائیڈ گریل مشین کی مدد سے کریڈیم کی موجودگی کا پیتہ لگا سکتے ہیں اور انہیں کریڈیم کا پیتہ چل گیا تو سمجھ جی فور ان کی مطی میں آگئے ہیں''.....عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک طویل سائس لے کررہ گیا۔

''آپ کے خیال میں کیا گرین ایجنسی کے ایجنٹ اس قدر ذہین ہو سکتے ہیں کہ وہ ماسک میک اپ کے میٹریل میں موجود کریڈیم کے ذریعے جی فوریک پہنچ سکیں'' ..... بلیک زیرو نے کہا۔

'اس کے لئے ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہئے کہ وہ ابھی جی فور تک نہیں پنچے ہیں ورنہ شاید ہم ان سے ہاتھ دھو بیٹھے''…. بلیک زیرو نے کہا۔

"میں ٹائیگر کی مرد سے پتہ کرانا جاہتا ہوں کہ اگر اسرائیلی ایجنٹوں کو دائیڈ گریل مشین کی ضرورت بڑی تو وہ مشین کہاں سے داخل کو دائیڈ گریل مشین کی ضرورت بڑی تو وہ مشین کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس مشین میں کون کون سے بارٹس استعال ہوتے ہیں اور ہے کہ اگر ایس کوئی مشین یا کیشیا ہیں موجود ہے تو اس

کا کیسے پت لگایا جا سکتا ہے' .....عمران نے کہا۔
"ہاں۔ ان کاموں میں واقعی ٹائیگر ایکسپرٹ ہے۔ اگر اسرائیلی
ایجنٹ اپنے ساتھ الی کوئی مشین لائے ہوں گے تو ٹائیگر کی مدد
سے اس مشین اور اسرائیلی ایجنٹوں تک پہنچا جا سکتا ہے' ..... بلیک
زیرو نے کہا۔

"" میجر ہارون سے بات کر کے ممبران کی ڈیوٹیاں لگاؤ تب تک میں ٹائیگر کے ساتھ مل کر اپنی سی کوشش کرتا ہوں' .....عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے اسے چند مزید ہدایات دیں اور پھر وہ اسے اللہ حافظ کہتا ہوا آپریشن روم سے نکاتا جلا گیا۔

کلارک، کیتھ، ہڑس اور ہیرس ایک کمپیوٹرائزڈ مثین کے سامنے بیٹے ہوئے ہے جو دیکھنے میں کسی لیپ ٹاپ جیسی تھی لیکن اس کا خیلا کیم ہوئی ہے جد زیادہ تھا اور مثین کافی بھاری معلوم ہو رہی تھی۔ مثین پر ایک ڈسپلے سکرین گئی ہوئی تھی جس پر انٹرنیٹ کے ذریع ایک سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہو رہا تھا۔ مثین ایک مضبوط میز پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ چاروں غور سے اس مثین کو دیکھ رہے تھے۔ پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ چاروں غور سے اس مثین کو دیکھ رہے تھے۔ سافٹ ویئر چونکہ دو جی بی کا تھا اس لئے اس کے ڈاؤن لوڈ ہونے میں وقت لگ رہا تھا۔ میز پر دو چھوٹے چھوٹے ماسک بھی رکھے میں وقت لگ رہا تھا۔ میز پر دو چھوٹے بھوٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہوئی وہ ناسک بھی رکھے ہوئے تھے جن ہیں سے ہلکی ہلکی ہو پھوٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ہوگو نا گوار تو نہیں تھی لیکن وہ چاروں بار بار ان ماسکس کی جانب یہ ہوگو رہے تھے جسے وہ ان ماسکس کو وہاں سے ہٹا دینا چاہتے

"مونہد یہاں کا انٹرنیٹ سٹم بے حدست ہے۔ اتنی دیر میں تو ہم اپنے ملک میں ایسے بیسوں سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیں"۔ کیتھ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''اب کیا کیا جائے۔ یہاں کی ٹیکنالوجی ہی الی ہے۔ ہرکام یہاں انتہائی ست روی سے ہوتا ہے اس لئے تو بیقوم ابھی تک ہم سے ہوتا ہے اس لئے تو بیقوم ابھی تک ہم سے ہیجھے جا رہی ہے'…… ہڑن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''اب کتنی دیر لگے گی اس سافٹ ویئر کے ڈاؤن لوڈ ہونے میں''….. ہیرس نے پوچھا۔

"دبس دس منٹ" ..... کلارک نے اپنی ریسٹ واچ و کھتے ہوئے کہا۔

"بیہ بات تم پچھلے ایک گھنٹے سے کہہ رہے ہو".....کیتھ نے منہ ناکر کہا۔

' ہاں لیکن اب ایم بی بی ایس کی سپیٹر دوگی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سافٹ ویئر اگلے دی منٹ میں مکمل ہو جائے گا'۔ کلارک نے جواب دیا۔

"کیا اس سافٹ ویئر کے ڈاؤن لوڈ ہوتے ہی وائیڈ گریل مشین نیار ہو جائے گئ"..... ہڈس نے بوجھا۔

''ہاں۔ جھے مشین پر تھوڑا سا ورک کرنا پڑے گا چر بیہ تیار ہو جائے گی۔ اس نے اس کے تم سے کریڈیم سے بنے ماسک منگوائے ہیں تا کہ ہم انہیں اس مشین سے چیک کرسکیں۔ اگر مشین

نے ان ماسکس کو چیک کر لیا تو پھر سمجھ لو کہ ہم جی فور تک بھی آسانی سے پہنچ جائیں گئے'……کلارک نے کہا۔

"جی فور تک پہنچنا ہمارے گئے اتنا آسان بھی نہیں ہوگا۔ تم نے کہا ہے کہ بیہ مشین ایک ہزار میٹر تک مارک کرتی ہے۔ ہمیں بیہ مشین کے اور مشین کے دارالحکومت میں چکر لگانے پڑیں گے اور نجانے جی فور کہاں چھیے ہوں ان کی تلاش میں ہمیں کافی وقت لگ جائے گا"…… ہیری نے کہا۔

"وقت تو لگے گالیکن ان تک چنچے کا اس سے آسان راستہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے' ..... کلارک نے کہا۔ دس منٹ کے بعد سافٹ ویئر واقعی مکمل ہو گیا تو کلارک اس سافٹ ویئر پر کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اگلے بیس منٹ بعد اس نے مشین تیار ہونے کا اعلان کیا تو ان سب نے سکون کا سانس لیا۔

"اب تم دونوں ہے ماسک چہروں پر لگاؤ اور ایک ہزار میٹر کے دائرے میں الگ الگ سمتوں میں چلے جاؤ تا کہ میں چیک کرسکوں کہ مثین ٹھیک کام کر رہی ہے یا نہیں' ...... کلارک نے کہا۔
"مشین ٹھیک کام کر رہی ہے یا نہیں' ...... کلارک نے کہا۔
"ماسکس سے ہو آ رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں چہروں پر لگاؤ کے لگا کی تو ہمارے طبیعت خراب ہو جائے' ..... ہیرس نے کہا۔
"منہیں۔ یہ ہو وقتی ہے۔ جیسے ہی ماسکس تم چہروں پر لگاؤ کے اس کی ہو جائے گئ'۔ کلارک ایک ماسک

اٹھا کر اپنے چہروں پر لگانے شروع کر دیئے۔ چہروں پر ماسک لگا کر انہوں نے ماسکس کو دونوں ہاتھوں سے مخصوص انداز میں تھپتھپایا تو نہ صرف جیرت انگیز طور پر ان کے خدوخال تبدیل ہوتے جلے گئے بلکہ ان ماسکس کا رنگ بھی ان کی

''گڑ۔ اب جاؤ''..... کلارک نے کہا تو وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔

جلد جبيها ہو گيا۔

"وائرلیس ایئر فون اپنے کانوں میں لگا لینا تاکہ ہم آپس میں لگا لینا تاکہ ہم آپس میں لگا لئل رہیں'.....کیتھ نے کہا تو ان دونوں نے اثبات میں سر ہلائے اور اپنی جیبوں سے مخصوص ایئر فون نکال کر اپنے کانوں میں لگا لئے۔ کیتھ اور کلارک نے بھی ایئر فون لگا لئے تھے۔ وہ دونوں جیسے ہی کمرے سے باہر گئے کلارک نے مشین کے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیئے۔

"میں نے اس مشین میں دارالحکومت کا مکمل نقشہ بھی فیڑ کیا ہے۔ یہ دونوں جہاں جہاں جا کیں گے اور جہاں جہاں سے ان کے کاش ملیں گے ہمیں ان علاقوں کی بھی پوری تفصیل مل جائے گئی "….. کلارک نے کہا تو کیتھ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ کلارک نے مشین کا ایک بٹن پریس کیا تو سکر مین پر شہر کا ایک نقشہ سا پھیلتا کیا جہاں ہر طرف لکیروں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ ان لکیروں میں جگہ سرخ رنگ کے ڈاٹس دکھائی دے رہے تھے جن پر میں جگہ مرخ رنگ کے ڈاٹس دکھائی دے رہے تھے جن پر میں جگہ جگہ سرخ رنگ کے ڈاٹس دکھائی دے رہے تھے جن پر میں جگہ جگہ سرخ رنگ کے ڈاٹس دکھائی دے رہے تھے جن پر

مختف علاقوں، سر کوں اور بازاروں کے نام لکھے ہوئے تھے۔
سکرین کی دائیں سائیڈ پر چار چو کھٹے سے بنے ہوئے تھے جو خالی
سٹے۔ کلارک مسلسل مشین کے بٹن پریس کرتا ہوا کمپیوٹرائز ڈ مشین کو
کمانڈیں دے رہا تھا۔ پھر جیسے ہی کلارک نے ایک کمانڈ پریس کی
اس کمح لکیروں پر بنے ہوئے دو ڈاٹس کے رنگ بدل کر سبز ہو
گئے اور وہ سپارک کرنا شروع ہو گئے۔ ساتھ ہی سکرین پر بنے
ہوئے چوکھٹوں میں دو انسانی چرے ابھر آئے۔ جو ہڈس اور ہیرس

"کر شو۔ ہو گیا کام۔ مشین نے ورک کرنا شروع کر دیا ہے"..... کلارک نے انہائی مسرت بھرے لیجے میں کہا۔

"مہرس سرکلر روڈ کی طرف جا رہا ہے جبکہ ہیرس کلاک کالونی کے مین روڈ پر ہے ".....کیتھ نے سپارک کرتے ہوئے ڈاٹس پر کھھے علاقوں کے نام و یکھتے ہوئے کہا۔

''ہاں۔ بیہ ایک ہزار میٹر تک جہاں جہاں جا کیں گے ہمیں اسی طرح ان کے نشان ملتے رہیں گے'۔....کلارک نے اثبات میں سر ہلاکر کہا۔

''چوکھٹول میں ان دونوں کی اصلی شکلیں کیوں آ رہی ہیں۔ بیرتو یہاں سے میک اپ کر کے نکلے ہیں''....کیتھ نے جیران ہو کر پوچھا۔

"میں نے اس مشین میں جو سافٹ وئیر لوڈ کیا ہے اس کی وجہ

سے ان کے اصلی چہرے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سافٹ ویئر کا انک ڈائر کیٹ سیٹلائٹ سے ہوتا ہے جو الیمی ریزز استعال کرتا ہے کہ کریڈیم کے نیچے جھی ہوئی اصلی چیز واضح طور پر دکھائی دے سکتی ہے'…..کلارک نے کہا۔

" لکیروں کے ڈاٹس پر جہاں علاقوں اور سڑکوں پر نام کھے ہوئے تھے ان کے ساتھ میٹر ریڈنگ کے بھی کاشن آ رہے تھے جس سے انہیں پہتہ چل رہا تھا کہ وہ اس مشین کی رہنج سے کتنے فاصلے پر ہیں۔ کچھ ہی در میں اچا تک دونوں ڈاٹس کی سیار کنگ ختم ہو گئ اور ساتھ ہی چوکھٹوں میں دکھائی دینے والی ہیرس اور ہٹرین کی شکلیں ماتھ ہی چوکھٹوں میں دکھائی دینے والی ہیرس اور ہٹرین کی شکلیں عائی ہوگئیں۔

'' رہے دونوں مشین کی رینج لیعنی ہزار میٹر سے دور چلے گئے ہیں'' .... کلارک نے کہا۔

یں '' ہاں۔ میں دیکھ رہی ہول''....کیتھ نے اثبات میں سر ہلا کر کہا۔

''تم دونوں آگے چلے گئے ہو۔ واپس آؤ''.....کلارک نے ایئر فون کے ساتھ لگے ہوئے مائیک میں ہڈس اور ہیرس سے مخاطب ہو کر کہا۔

'' کیا ہارے کاش کل رہے ہیں'' ..... ہیرس نے بوچھا۔ ''جب تک تم ہزار میٹر کی رہنج میں تھے تو ہم تہہیں لائیو دیکھ رہے تھے لیکن اب چونکہ تم رہنج سے باہر ہو اس کئے تمہارا پیتانہیں

"اوہ۔ ہاں اس کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا"....کیتھ نے کہا۔

"تو اب سوچ لؤ"..... كلارك في مسكرا كركها تو كيتھ جواباً مسكرا

"کیاتم اس مشین کی رہنج بڑھا نہیں سکتے".....کیتھ نے چند لمح فاموش رہنے کے بعد کلارک سے مخاطب ہو کر بوچھا۔
"دنہیں۔ اس کے لئے مجھے طویل کارروائی کرنا پڑے گی اور مجھے ایسے اریل بنانے پڑے گے جو یہاں پورے دارالحکومت میں

## Downloaded from https://paksociety.com

107

جواہے کلارک نے دیا تھا۔

"اگر وہ اس ماسک میک اپ میں نہ ہوئے تو"..... ہیرس نے تثویش زدہ کہتے میں یو جھا۔

"تو پھر ہماری میر محنت ضائع ہو جائے گی اور انہیں تلاش کرنے کے لئے ہمیں کسی اور آئیڈئے پر کام کرنا پڑے گا'..... کلارک

''جی فور تک پہنچنے کے لئے تمہارے ذہن میں کوئی اور آئیڈیا بھی ہے کیا''۔۔۔۔۔کیتھ نے پوچھا۔

"بال۔ میں ہمیشہ آگے کی سوچھا ہوں۔ اگر ہمارا بہطریقہ فلاپ ہوا تو پھر میں اپنا دوسرا طریقہ اپناؤں گا۔ اس طریقے کے تحت جی فرخود ہی کھل کر ہمارے سامنے آجا ئیں گے' ..... کلارک نے کہا۔ "ہمیں بھی بتاؤ۔ وہ کون ساطریقہ ہے' ..... ہیرس نے کہا۔ "ہمیں بھی نہیں۔ پہلے ہم ای طریقے پر کام کریں گے۔ "ہمیں ہی صورت میں ہم دوسرا راستہ استعال کریں گے۔ اب چلو ہم مثین لے کر شہر کا دورہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ جی فور کہال پھی ہوئے ہیں' ..... کلارک نے کہا تو ان سب نے اثبات میں سر ہم مثین اٹھائی اور اسے لے کر شمرے سے باہر نگلتے چلے گئے تا کہ مثین اٹھائی اور اسے لے کر کمرے سے باہر نگلتے چلے گئے تا کہ اسے کار میں رکھ کر وہ شہر کا چکر لگا سکیں۔

انہوں نے بلیک ڈائمنڈ کلب کے ہیڈمر سے ایک بند باڈی کی

ہر ایک ہزار میٹر کے فاصلے پر لگائے جا سکیں۔ اس کام میں ہاا ہے بناہ سرمایا بھی گئے گا اور وقت بھی بے حد ضائع ہوگا۔ اس ت تو یہی بہتر ہے کہ ہم یہ مشین کار میں رکھ کر مختلف علاقوں کا دورا کرتے رہیں۔ اس کام میں چند دن تو لگیں گے کیکن بہرحال ہم جی فور تک پہنچ ہی جا ئیں گئے '….. کلارک نے کہا تو کیتھ ایک طویل سانس لے کر خاموش ہوگئی۔

پچھ ہی دہر میں ہیری اور ہڑی واپی لوٹ آئے۔ کلارک نے ان کے سکرین پر نظر آنے والی پچوئیشن ریکارڈ کر لی تھی ای نے ان کے لئے سکرین پر نظر آنے والی پچوئیشن ریکارڈ کر لی تھی ای نے انہیں ریکارڈ نگ دکھائی تو وہ مشین کی جیرت انگیز کارکردگی دکھ کر واقعی جیران رہ گئے۔

"تم واقتی جینئیس ہو کلارک۔ تہمیں گرین ایجنسی کا ماسٹر مائڈ ایسے ہی نہیں کہا جاتا''.... ہیرس نے مسکراتے ہوئے کہا تو کلارک بے اختیار مسکرا دیا۔

''اب بی فور کی خیر نہیں۔ وہ جھپ جائیں جہاں جھپ سکتے اور پھر وہ بیں۔ ہم اس مشین کی رد سے ان تک بینج جائیں گے اور پھر وہ چاروں ہمارے شکنجول میں ہول گے'…… ہڈسن نے کہا۔

د'ہاں بشرطیکہ وہ برستور کریڈیم ماسک میک اپ استعال کر رہے ہوں گے تو''…… کیتھ نے کہا۔

"کیا مطلب" ..... ہیری نے چونک کر کہا۔ ہڈین بھی جرانی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا تو کیتھ نے انہیں وہی جواب بتا دیا

وین حاصل کی تھی جس کے پیچلے جھے میں انہوں نے مشین رہ تھی۔مثین کے ساتھ انہوں نے پورٹیبل بیٹری بھی لگا دی تھی: سفر کے دوران مشین بند نہ ہو جائے۔ چونکہ بند وین میں سگنلز کر واقع ہوسکتی تھی اس لئے کلارک نے مشین کے ساتھ ایک تار كراسے وين كے ساتھ لگے ہوئے ايف ايم ايئريل كے س منسلک کر دیا تھا جس کی وجہ سے اب مشین آسانی سے کریڈیم سگنل کیک کرسکتی تھی۔

وین کی ڈرائیونگ سیٹ ہیرس نے سنجال کی تھی۔ سائیڈ سیٹ یر ہڈی بیٹھ گیا تھا جبکہ کلارک اور کیتھ وین کے پیچھے مظ کے ماس بیٹے تھے۔ کلارک کے کہنے پر ہیراں دین شہر کے مخلا علاقوں میں گھماتا پھر رہا تھا۔ وہ صبح سے شام تک سارے علاقو میں گھومتے پھرتے رہے لیکن کسی بھی علاقے میں انہیں کریڈیم موجودگی کا کوئی کاشن نه ملا۔

"بيتو كچھ بھى نہيں ہورہا ہے۔ ہم نے تقريباً سارے شہركا ج الگالیا ہے لیکن کریڈیم سے بنے ماسک میک اپ کا ہمیں ابھی تک ایک بھی کاش نہیں ملا ہے' ..... کیتھ نے برا سامنہ بناتے ہو۔

"ہر کام فوراً نہیں ہو جاتا ہے۔ ہیرس نے شہر کی مین سراکوں ا کہ کوئی نہیں ہے، .... کلارک نے کہا۔ چکر لگائے ہیں۔ ہمیں شہر کے گنجان علاقوں میں بھی جانا بڑے اُ اور ایسے علاقوں میں بھی جو ابھی نو آباد ہیں۔ جی فور اگر اسی شہر میں

این اور وہ کریڈیم سے سے ماسک میک ای استعال کر رہے ہیں تو لیروہ ہمیں آج نہیں تو کل ضرور مل جائیں گے'..... کلارک نے

"اب تو مجھے بھی ایبا ہی لگنے لگا ہے جیسے ان سائنس دانوں نے ماسک میک ای اتار دیئے ہول اور ان کی جگہ نے اور مستقل میک ای کر لئے ہول' ..... کیتھ نے اس انداز میں کہا۔

" نہیں۔ ایبا نہیں ہوسکتا۔ اگر ان کے میک اپ تبدیل کئے جاتے تو اس فائل میں اس ذکر کا ضرور ہوتا۔ فائل میں خاص طور بر میک اپ اور اس کے میٹریل کے بارے میں تحریر تھا۔ اگر میک اب میں تبدیلی والی کوئی بات ہوتی تو وہ بھی فائل میں تحریر ہوتی اور میں مہیں سلے جھی بنا چکا ہوں کہ دنیا کا جدید سے جدید میک اپ بھی پائیدار نہیں ہوتا۔ تمام میک اپ روزانہ کی بنیاد پر کرنے پڑتے ہیں البتہ کچھ میک ایسے ہیں جنہیں معمولی ساری فریش کرنا پڑتا ے ورنہ ہر بار میک ای ایرجسمنٹ لازمی ہے لیکن کریڈیم سے بنایا گیا ماسک میک ای ایسا ہے جے مستقل بنیادوں پر لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے لئے نہ تو ماسک کو بار بار تقیقیانا پڑتا ہے اور نہ ہی ال کے سیٹ آپ کو بدلنا یٹ تا ہے۔ اس سے اچھا میک آپ ابھی

"ہونہد او کیا اب ہم رات کے وقت بھی جی اور کی تااش میں ای طرح یا گلول کی طرح شہر میں گاڑی دوڑاتے رہیں گئے ۔ کیتھ

ع' .... ہیرس نے یو جھا۔

"" بنہیں۔ اگر یہ چل گیا ہوتا تو میں تمہیں اس طرح وین وزاتے رہنے کے لئے نہ کہتا'' ..... کلارک نے کہا۔

" فھیک ہے۔ ہم بھی واقعی تھک گئے ہیں۔ اس لئے میں وین الی موڑ رہا ہول' ..... ہیرس نے جواب دیا تو کلارک نے اثبات بن سر ہلا کر ایئر فون کا بٹن آف کر دیا۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق ن ایئر فونز سے مستقل لنکڈ بھی رہ سکتے تھے اور بٹن آن آف کر کے ایک دوسرے سے رابطہ کر بھی سکتے تھے اور رابطہ منقطع بھی کر

تھکاوٹ کے تاثرات کلارک کے چبرے پر بھی نمایاں تھے۔ وہ بھی اب مشین یر لگی سکرین کی جانب لایروائی سے دیکھ رہا تھا۔ ں نے مشین آف نہیں کی تھی لیکن مشین سے پیچھے ہٹ گیا تھا اور این کی سیٹ سے فیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ کیتھ پہلے ہی دوسری سیٹ رینم دراز ہو گئی تھی۔

ابھی وین مڑ کر کچھ ہی دور گئی ہو گی کہ اجا نک مشین سے تیز سیٹی کی آواز نکلی تو کلارک اس بری طرح سے اچھلا جیسے وین میں موجود کسی زہر ملے بچھو نے اسے کاٹ لیا ہو۔ وہ سیدھا ہو کر بجل کی ی تیزی سے مشین کی جانب جھیٹا۔

"كيا ہوا۔مشين سے سيٹی كی آواز كيول نكل رہی ہے"۔ كيتھ نے آئیس کھول کر کلارک سے مخاطب ہو کر یو چھا۔ کلارک نے نے جھلا ہٹ مجرے کہتے میں کہا۔

"اگرتم تھک گئی ہوتو ہیرس سے کہو کہ وہ وین واپس رہائش ہ كى طرف موڑ لے۔ ہم رات كو آرام كريں كے اور دن نكلتے ، ایک بار پھر اپنے کام پر لگ جائیں گئے' ..... کلارک نے کیتھ ک جھلا ہٹ ویکھ کرمسکراتے ہوئے کہا۔

''ہاں۔ میں واقعی تھک گئی ہوں۔ شکے سے مارے مارے کھ رہے ہیں لیکن ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا ہے۔ میں اب آرام کرنا جائ ہول''.....کیتھ نے صاف گوئی سے کہا تو کلارک بے اختیار ہنر

" فھیک ہے۔ میں ہیری سے وین واپس لے جانے کے لئے کہہ ویتا ہول' ..... کلارک نے کہا۔ وین چونکہ بند باڈی کی تھی اور ہیری اور ہڑی وین کے اگلے تھے میں بیٹے ہوئے تھے اس لئے دہ ڈ ائر بکٹ ان سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے انہوں نے ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لئے کانوں میں ایئر فون لگا رکھ تھے۔ جس سے وہ حاروں لنکڈ تھے لیکن کیتھ چونکہ تھک گئی تھی ای لئے اس نے اپنے کان سے ایئر فون نکال لئے تھے۔

" بيرس - مادام كيتھ تھك گئى ہيں۔ وين واپس رہائش گاہ كى طرف لے چلو۔ ہم کل صبح پھر نکلیں گے' ..... کلارک نے ایئر فون کا ایک بٹن برلیں کر کے مائیک میں کہا۔

"تو كيا ابھى تك ان ميں سے كسى ايك كا مجمى پية نہيں چلا

https://paksociety.com

112

اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی نظریں سکرین پر جمی ہو تقین جہاں شہر کے نقشے کی لکیروں کے جال میں ایک نقطہ سیارک کر رہا تھا اور اس نقطے پر شہر کے ایک علاقے کا نام آ ا تھا۔ کلارک نے فوراً ایئر فون آن کیا۔

''وین روکو ہمیرس۔ فوراً وین روکو مجھے جی فور کا کاشن ملائے رکو وین جلدی''……کلارک نے جینے ہوئے کہا تو اس کی بات کر کیتھ اچھل کر کھڑی ہو گئی اور وہ تیزی سے کلارک کی جانم بڑھی اور چھر اس کی نظریں بھی سکرین پر جم گئیں۔

سکرین پر ابھی صرف نقطہ سپارک کر رہا تھا سائیڈوں پر۔
ہوئے چوکھٹوں میں ابھی تک کوئی تصویر نہیں ابھری تھی۔ کلارک کہنے پر ہیرس نے فوراً وین روک لی۔ وین رکتے ہی کلارک انگلیاں مشین پر لگے ہوئے کی بیڈ پر چلنا شروع ہو گئیں۔ اس فظریں مسلسل سکرین پر جمی ہوئی تھیں اور وہ کی بیڈ پر ٹا ئینگ کرا تھا بھر اجا تک ایک جھماکا سا ہوا اور سائیڈ پر بنی ہوئی ایک وہ میں ایک وہ کارک بری طرح سے چونک بڑا۔ اس جہرے پر نظر پڑتے اللہ کلارک بری طرح سے چونک بڑا۔

''اوہ۔ بیتو ڈاکٹر مبشر ملک ہے' ....کیتھ نے آ تکھیں پھاڑ۔ ہوئے کہا۔

'''ہاں۔ بہان تی فور میں سے ایک ہے جو اسرائیل کے غد بیں''..... کلارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''اس کا مطلب ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور ہم نے جی فور میں سے آیک کو ڈھونڈ لیا ہے' ۔۔۔۔۔ کیتھ نے مسرت بھرے لیجے میں کہا۔

''کیا ہوا۔ کچھ ہمیں بھی تو بڑاؤ''..... ایئر فون سے ہیرس کی آواز سائی دی۔

ادر میں دو۔

"ادہ۔ کیا تم سے کہہ رہی ہو۔ کہاں ہے وہ کس علاقے میں

"ادہ۔ کیا تم سے کہہ رہی ہو۔ کہاں ہے وہ کس علاقے میں

ہنٹس نے بھی مسرت بھرے لیجے میں کہا۔

"تم نے وین سکستھ ایونیو کے پاس روک رکھی ہے۔

الینیو کے ساتھ ماڈرن کالونی ہے۔ ہمیں اس طرف سے جی فور کے

ایک سائنس دان کا کاش مل رہا ہے ''……کلارک نے کہا۔

"اوہ۔ گڈ شو۔ رئیلی گڈ شو۔ کیا میں وین ماڈرن کالونی کی
طرف لے جاؤں'' …… ہمیرس نے یو چھا۔

''نہیں۔ ہم کالونی سے دور نہیں ہیں۔ تم کچھ دیر رکو۔ میں اس علاقے کو پرابر طریقے سے چیک کرتا ہوں۔ ابھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ماڈرن کالونی کی کس رہائش گاہ میں موجود ہے''…. کلارک

''تو كيا على بہيں ركول''..... ہيرس نے يو جھا۔ ''ہاں۔ كيوں يہاں ركنے ميں كوئی مسئلہ ہے كيا''..... كلارك نے يو چھا۔

## Downloaded from https://paksociety.com

تنیوں خاموش ہو گئے۔ اگلے دو منٹ کے بعد سکرین سے سارا منظر فائب ہو گیا۔ دوسرے کیے سکرین پر ایک اور منظر ابھر آیا جس میں ایک فرنشڈ کوٹھی کا اندرونی اور بیرونی منظر الگ الگ حصول میں دکھائی دے رہا تھا۔ ایک طرف ایک چھوٹی سی ونڈو بن گئی تھی جس میں انگریزی میں مسلسل لکھا ہوا چل رہا تھا۔ وہ سب غور سے سکرین دینے گئے۔

سکرین میں عمارت کے باہر اور اندر مختلف حصول میں کئی افراد موجود ہے جن کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا اور وہ عمارت کی مگرانی میں مصروف ہے۔ سکرین پر ایک ونڈو میں ایک کرے کا منظر بھی دکھائی دے رہا تھا جس میں وہی انسان ایک میز کے باس کری پر بھا ہوا تھا جو انہیں پہلے سکرین پر دکھائی دیا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر شخص تھا جس کے سامنے ایک نوٹ بک تھی اور وہ اس نوٹ بک میں انتہائی انتہائی سے کچھتح ریکر رہا تھا۔

''نو اسے نوٹ بک لکھنے کی بھی عادت ہے''.....کلارک نے کہا۔

" الله تو ايبا ہى رہا ہے ".....كيتھ نے اثبات ميں سر ہلاكر كہا۔

''یہ ماڈرن کالونی کی کوٹھی نمبر سات سو جالیس ہے اور اس کوٹھی میں بندرہ مسلح افراد موجود ہیں جو ڈاکٹر مبشر کی حفاظت پر مامور ہیں اور رہائش گاہ میں بھی بچھ حفاظتی ریزز بھیلی ہوئی ہیں جو ان تمام " المارائیل مسلد کیا ہوسکتا ہے۔ رکو میں کار سڑک کی سائیڈ۔
لگا دیتا ہوں۔ اگرسکنل ڈراپ ہوں تو بتا دینا " ..... ہیرس نے کہا۔
الگا دیتا ہوں۔ اگرسکنل ڈراپ ہوں تو بتا دینا " ..... ہیرس نے کہا تو ہیرس نے کار سڑک ۔
کنارے پر لگا دی اور کلارک ایک بار پھر مشین پر کام کرنا شروع ہیا۔
گیا۔ کیتھ غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چند کمحوں کے بعد ہیراں اور بڈس کھی وین کے چھلے جھے ہیں آگئے اور انہوں نے بھی اس شخص کی شکل دیکھ کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ پروفیم ایڈ گر کے ساتھ کام کرنے والے جار سائنس دانوں میں سے ہو ایک ہو پروفیسر ایڈگر کے ساتھ کام کرنے والے جار سائنس دانوں میں سے ہو ایک ہو پروفیسر ایڈگر کے ساتھ کام کرنے والے جار سائنس دانوں میں سے ہو ساتھ ایڈگر کے ساتھ کام کرنے والے جار سائنس دانوں میں سے ہو ساتھ ایڈگر کے ساتھ کام کرنے والے جار سائنس دانوں میں سے ہو ساتھ اس ایڈگر کے ساتھ کام کرنے والے جار سائنس دانوں میں سے ہو ساتھ اسرائیل سے فرار ہوکر پاکیشیا پہنچ گئے تھے۔

"اب تم کر کیا رہے ہو"..... کلارک کو سلسل کام کرتے دیکھ کر کیتھ نے بڑی ہے چینی ہے پوچھا۔

''شیں اس کی رہائش گاہ کی لوکیشن چیک کر رہا ہوں اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنی حفاظت کے لئے یہاں کیا انظامات کر رکھے بین''….. کلارک نے مسلسل کام کرتے ہوئے جواب دیا۔

''تو کیا اس مشین سے رہائش گاہ کے حفاظتی سٹم کا بھی پہتہ لگایا جا سکتا ہے' ۔۔۔۔۔ ہڑس نے چران ہوتے ہوئے بوچھا۔ جا سکتا ہے' ۔۔۔۔۔ ہڑس نے چران ہوتے ہوئے سب دو منٹ خاموش ''ہال۔ بیہ بڑے کام کی مشین ہے۔ تم سب دو منٹ خاموش رہو۔ بس میرا کام ختم ہونے والا ہے' ۔۔۔۔ کلارک نے کہا تو وہ

117

" " اس ریز کی موجودگی میں نہ تو اس رہائش گاہ کو میزائلوں سے اڑایا جا سکتا ہے اور نہ ہی بمول سے ہمیں سب سے پہلے رہائش گاہ سے کروگن ریز کوختم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا معرکہ رہائش گاہ کے اندر اور باہر موجود گارڈز سے ہوگا تب ہی ہم رہائش گاہ میں داخل ہو سکیں گے اور اس کے لئے ہمیں یہاں با قاعدہ تیاری کر کے آنا ہوگا' ..... کلارک نے کہا۔

" چاو۔ اور بچھ نہیں تو ہماری دن مجرکی محنت کسی ٹھکانے تو گئی۔
ایک ہاتھ آیا ہے تو ہاقی سب کا بھی جلد ہی پہتہ چل جائے گا۔ ہم
آ دھی رات کو یا کل دن کے وقت یہاں ریڈ کریں گے اور ڈاکٹر مبشر ملک کو یہاں سے نکال کر لیے جا کیں گے۔ ایک بار یہ مارے ہاتھ لگ گیا تو سمجھو کہ باقی سائنس دان بھی ہماری گرفت میں آنے سے پہنے نہیں گیا تو سمجھو کہ باقی سائنس دان بھی ہماری گرفت میں آنے سے پہنیں سکیس کیسے نے کہا۔

''ہاں۔ اب جمیں واپس چلنا چاہئے۔ ہم یہاں بری پلانگ سے آئیں گا ور ڈاکٹر مبشر ملک کو یہاں سے لے جائیں گئے۔ اثبات میں سر ہلایا اور پھر گئے۔ گئادک نے کہا تو ہیرس نے اثبات میں سر ہلایا اور پھر ہیرس اور ہڈی وین کے پچھلے جھے سے نکل گئے۔ ہیرس اور ہڈی وین کے پچھلے جھے سے نکل گئے۔ ''کیا اسی رہائش گاہ میں اس کی لیبارٹری ہے'' سی کیتھ نے اور جھا

پوچھا۔ ''نہیں۔ بید ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ ہے۔ مجھے اس ساری عمارت کی تفصیل مل گئی ہے جو میں نے کمپیوٹرائز ڈ مشین میں سیو کر افراد کی نشاندہی کرتی ہیں جو اس رہائش گاہ میں موجود ہیں۔ یہ گروکن ریزز ہیں جو ایک کمپیوٹرائز ڈمشین سے منسلک ہوتی ہیں اور صرف انہی افراد کو پہچانتی ہیں جن کا ڈیٹا کمپیوٹرائز ڈمشین میں فیڈ کیا گیا ہو۔ اگر کوئی غیر متعلق شخص اس رہائش گاہ میں داخل ہو تو گروکن ریزز فوراً اس کا احاطہ کر لیتی ہیں اور اس کے بارے میں ماسٹر کمپیوٹر پر بیٹے ہوئے شخص کو نہ صرف اس شخص کے بارے میں ماسٹر کمپیوٹر پر بیٹے ہوئے شخص کو نہ صرف اس شخص کے بارے میں یہ بیت چل جاتا ہے کہ وہ رہائش گاہ کے کس جھے سے اندر داخل ہوا ہے بیکہ ان ریزز کی وجہ سے رہائش گاہ کے کس جھے سے اندر داخل ہوا ہی جمی شخص کا جسم مفلوح ہو کر رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کی بھی۔ بھی شخص کا جسم مفلوح ہو کر رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کی بھی۔ بین بوئی ونڈو کی تحریر پڑھتے ہوئے کہا۔

''اوہ۔ بڑے سخت حفاظتی انظامات کئے ہیں ڈاکٹر مبشرنے''۔ بڑن نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔

''وہ سائنس دان بھی تو اعلیٰ بائے کا ہے۔ وہ اپنی حفاظت کا بندہ بست نہیں کرے گا نو اور کون کرے گا''…۔ کیتھ نے منہ بنا کر کہا۔

"بال ہے بھی ٹھیک ہے '.... بٹرس نے فورا کیتھ کی تائید بیس سر ہلا کر کہا۔

''اب کیا پردگرام ہے۔ کیا ہم کروگن ریز کی موجودگی میں رہائش گاہ پر ریڈ کر سکتے ہیں''..... ہیرس نے پوچھا۔

Downloaded from https://paksociety.com

لی ہے۔ اس ممارت میں کتنے کمرے ہیں۔ کہاں تہہ خانے ہیں اور عمارت کے واقع اور خارجی راستے کون سے ہیں۔ اس کے علاوہ عمارت میں موجود خاص و عام چیزوں کے بارے میں بھی مجھے ساری تفصیل کا علم ہو گیا ہے۔ اگر اس رہائش گاہ کے کسی تہہ خانے میں کوئی لیبارٹری ہوتی تو مجھے اس کا بھی بیتہ چل جاتا''……کلارک نے سنجیدگی سے جواب ویتے ہوئے کہا۔

''بڑی جیرت انگیز مشین بنائی ہے تم نے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے ہی تم نے سب کچھ معلوم کر لیا ہے' ۔۔۔۔۔ کیتھ نے مسکراتے ہوئے کہا تو جواب میں کلارک بھی مسکرا دیا۔ کچھ ہی دیر میں وین شارت ہوئی اور ہیری اسے واپس اپنی رہائش گاہ کی جانب دوڑاتا لے گیا۔ وہ چاروں اب بے حدمظمئن دکھائی دے رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے جی فور میں سے ڈاکٹر مبشر ملک کو تلاش کر ہی لیا تھا جس کے ہاتھ آنے کی دیر تھی اور پھر باقی سائنس دان بھی ان کے قبضے میں ہوتے۔

عمران نے کار ایک رہائتی پلازہ کے باہر روکی تو سڑک کے دوسری طرف کھڑے ٹائیگر نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی موجودگی کا بتایا اور تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔

ٹائیگر نے میک اپ کر رکھا تھا۔ اس نے جیز پہن رکھی تھی۔
عمران کی کار کے پاس آ کر اس نے عمران کوسلام کیا۔
''بیٹھو''……عمران نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا تو ٹائیگر اثبات میں سر ہلا کر کار کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بڑھا دی۔
بیٹھتے ہی عمران نے کار آ کے بڑھا دی۔

''پاکیشیا میں اس وقت اسرائیل کی گرین ایجنسی کے ایجنٹ موجود ہیں جو جی فور کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں''……عمران نے سلملہ کلام کا آغاز کرتے ہوئے کہا تو گرین ایجنبی کا سن کر ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔

''اوہ۔ آپ کو کیے اطلاع ملی ہے کہ یہاں اسرائیلی گریں ایجنی کام کررہے ہے' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے چیرت زدہ لیجے ہیں کہا۔
''گرین ایجنی کے چیف نے جھے ٹرانسمیٹر پرکال کر کے اپ ایجنٹس کے بارے ہیں بتایا تھا کہ وہ یہاں ہی فور کے خلاف کام کرنے کے لئے آئے ہیں' ۔۔۔۔۔ عمران نے ٹائیگر کے بے تکے سوال پر منہ بناتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے بے اختیار ہونٹ جھنچ لئے وہ اپنے سوال پر خود ہی ٹرمندہ سا ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے عمران کے ذرائع تھے جس سے اسے معلوم ہوا ہوگا کہ پاکیشیا میں اسرائیلی کرین ایجنٹی کام کر رہی ہے ورنہ وہ اس ایجنٹی کے بارے میں گرین ایجنٹی کے بارے میں اسرائیلی اس سے ذکر کیوں کرنا۔

''سوری ہاں۔ گرین ایجنسی کا س کر بیس چونک پڑا تھا کیونکہ اسرائیلی گرین ایجنسی انتہائی تیز رفتار، فعال اور انتہائی خطرناک ایجنسی ہے''…. ٹائیگر گئے اپنی خفت مٹاتے ہوئے کہا۔

"تو کیا تم اس ایجنی سے ڈرتے ہو'....عمران نے اسے تیز نظروں سے گھور تے ہوئے کہا۔

"انو باس- بیر بات نہیں ہے۔ اس ایجنسی کا پاکیشیا میں ہونا نہایت خطرناک ہے۔ اپنا مشن پورا کرنے کے لئے وہ ایک ہے براہ کر ایک سائنسی جربے استعال کرتے ہیں اور گرین ایجنسی کے بڑھ کر ایک سائنسی جربے استعال کرتے ہیں اور گرین ایجنسی کے تمام ایجنٹ انتہائی ذہین اور زیرک سمجھے جاتے ہیں''.... ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ایک اسرائیلی مشن میں تمہارا گراؤ گرین ایجنسی سے ہو چکا ہے اور انہیں ہے اس کئے تم یقیناً ان ایجنٹس کو جائے جھی ہو گے اور انہیں پیانے بھی ہو گئے: ....عمران نے پوچھا۔

"دلیں چیف۔ تمام ایجنٹوں کو تو میں نہیں جانتا لیکن چند ایجنٹ ہیں جو واقعی انتہائی تیز رفتار اور ماسٹر ماسئٹہ ہیں۔ جن میں کلارک، ہیں اور کیتھ نامی ایک لڑی کیتھ ہے' ..... ٹائیگر نے جواب دیا۔
"تہمارا کیا خیال ہے اگر یہ تینوں پاکیشیا آئے ہوں گے تو یہ تینوں جی فور کی تلاش میں کیا کر سکتے ہیں' .....عمران نے بوجھا۔ "جی فور کی تلاش میں کیا کر سکتے ہیں' .....عمران نے بوجھا۔ "جی فور کی تلاش میں وہ پورے ملک کو تہہ و بالا کر سکتے ہیں باس۔ ان کے پاس انفار میشن کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی ٹیکنالوجی باس۔ ان کے پاس انفار میشن کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی ٹیکنالوجی ہیں۔ ہو جو سینکٹروں برس پرانے گڑے مردے بھی اکھاڑ سکتے ہیں' ..... ٹائیگر نے جواب دیا۔

الله المبين المرائيل المحاسك الماك بناكر ديم منظم الماك بناكر ديم منظم الماك الماك المحاسل الماك المحاسل المحاسل

ہوئے کہا۔

''لیں ہاس۔ چونکہ کریڈیم ایک خاص دھات ہے جو ربر جیسی نرم اور ملائم ہوتی ہے لیکن اس دھات سے چھ ایسی ربز زنگلتی ہیں جنہیں اگر ایک خاص سائنسی آلے کی مدد سے چیک کیا جائے تو جنہیں اگر ایک خاص سائنسی آلے کی مدد سے چیک کیا جائے تو

ان كا آسانى سے يبتد لگ سكتا ہے' ..... ٹائيگر نے اثبات ميں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ عمران کار ڈرائیو کرتا ہوا شہر کے مختلف حصوں سے گزر رہا تھا۔

" تہارا مطلب ہے وائیڈ گریل اور ون ون تھری ویژنل مشین اگر یا کیشیا میں دستیاب ہو جائے تو اس کی مدد سے کریڈیم سے بے ماسكس ميك اب كابية لكايا جاسكتا بين الكايا جا كا اسے بنانے میں کثیر سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر بیمشین اس قدر وزنی ہوتی ہے کہ اسے دو شخص بھی آسانی سے نہیں اٹھا سکتے'' ... ٹائیگر نے جواب دیا۔

"میں اس کے وزن اور جم کی بات نہیں کر رہا ہوں اور اسرائیلی، ایجنٹوں کے ماس سرمائے کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔تم یہ بتاؤ کیا وائیڈ ا کریل مشین آسانی ہے اس ملک میں لائی جاسکتی ہے۔ ممل مشین یا اس کے یارٹس' ....عمران نے یوچھا۔

''لیں چیف۔ یارش کی شکل میں مشین یہاں لائی جا سکتی ہے اور اس مشین کو بنانے کے لئے یا کیشیا میں بھی آسانی سے یارٹس مل جاتے ہیں'' ... ٹائنگر نے جواب دیا۔

روکتنی در میں مشین تیار کی جاسکتی ہے' .....عمران نے بوجھا۔ "اگر اس کے یارٹس اور پینل ہوں تو اسے بنانے میں چند گھنے ورکار ہوتے ہیں بس اس کا سرچہ ایڈجسٹ کرنے میں وقت لگتا ہ

المن اگر کسی ایکسپرٹ نے مشین بنائی ہو تو اس کے لئے سرچر ارجسٹ کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا'' .... ٹائیگر نے کہا۔ "اس مشین کے ذریعے کتنے فاصلے سے کریڈیم کا پتہ لگایا جا المنائي ....عمران نے بوچھا۔

"مشین ہیوی ہو یا بورٹیبل۔ اس کا سرچر انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ ال مشین سے نکلنے والی ریزز ایک مخصوص حد تک سرچ کرتی ہیں۔ ''لیں چیف۔ کیکن وائیڈ کریل مشین بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ کم سے سومیٹر کے دائرے میں اور زیادہ سے زیادہ ایک ہزار میٹر ك دار ے مين " .... ٹائيگر نے جواب ديا۔

"كيا اس مشين كوكسي گاڑى ميں ركھ كر استعال ميں لايا جا سكتا ے۔ میرا مطلب ہے اگر مجھے کریڈیم تلاش کرنا ہوتو کیا میں وائیڈ ر بل مشین این کار میں رکھ کر شہر میں گھوم سکتا ہوں' .....عمران

نے یوچھا۔ ''لیں ہاں۔ کیکن اس کے لئے ہر وقت مشین کے سریر رہنا باتا ہے کیونکہ سرچر سے ملنے والا کاش زیادہ دیر تک نہیں رہتا'' .... ٹائیگر نے جواب دیا۔

"اب سے بتاؤ کیا گرین ایجنسی میں ایسا کوئی ایجنٹ ہے جو مائنس کی سوجھ بوجھ رکھتا ہو اور وائیڈ گریل مشین کو بنانے اور اسے استفال کرنے کے بارے میں جانتا ہو' .....عمران نے بوجھا۔ "لیں چیف۔ اسرائیلی گرین ایجنسی کا ایک ایجنٹ ہے جس کا نام کلارک ہے وہ ایسے معاملات میں بہت آگے ہے۔ ایسی جھوئی

نک بینے سکتے ہیں ورنہ وہ یہاں ای طرح سے دندناتے رہیں

"فیک ہے۔ میرے ماسٹر کمپیوٹر میں ایک ٹریکر سافٹ ویئر اس يركام كرتا ہول اور اس كے ذريعے يا كيشيا ميں موجود ایر گریل مشینوں کو چیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے ان نینوں کا ڈیٹا ہیک کرنا بڑے گا تب کہیں جا کر اس بات کا بہتہ چل مکے گا کہ وائیڈ گریل مشینوں کو کس کام کے لئے استعال کیا جا رہا ع كيونكم ان مشينول سے مختلف نوعيت كے كئي كام لئے جا سكتے ں''.... ٹائیگر نے کہا۔

"بيكامتم كب تك يوراكرلوكي، ....عمران نے يوجھا۔ "دُي باره مُحْفَظُ تُو لگ ہي جائيں گے۔ مجھے سافٹ ويئر ميں ائلِ گریل مشین کا بھی استعال شروع کیا ہوتو میں اس سے لنکڈ ہو اؤل اور اس مشین کا ڈیٹا ہیک کرسکوں' .... ٹائیگر نے کہا۔ "تو ٹھیک ہے۔ تم ابھی سے سے کام کرنا شروع کر دو تب تک "وہ تو ہو جائے گا لیکن کیا ایسانہیں ہو سکتا ہے کہ اگر پہار ان جا کر جی نور سے مل لیتا ہوں اور وقتی طور پر جی فور کے چہروں ے کریڈیم ماسکس اتار کر انہیں عارضی میک اپ کر دیتا ہوں تاکہ ل درران اگر گرین ایجنی انہیں ٹریس کرنے کے لئے وائیڈ کریل "اوه- تو آپ وائيل گريل مشين استعال كرنے والوں تك پنج شين كا استعال كرے تو وہ ان سے محفوظ رہ سكيں ".....عمران نے ہجیدگی سے کہا۔

مونی مثینیں بنانا اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے' .... ٹائیگر ۔ کے' ....عمران نے کہا۔

"تب پھر ہمیں اس سے بچنے کا کوئی نہ کوئی انظام کرنا پڑ گا''....عمران نے سنجیدگی سے کہا۔

"کیا انظام" ... ٹائیگر نے چونک کر یوجھا۔

"میں جی فور کے سلسلے میں کوئی رسک نہیں لینا جاہتا۔ خدشہ ہے کہ گرین ایجنسی کے ایجنٹ یہاں آ کر وائیڈ گریل مشین استعال کر کے ہیں۔ انہیں اگر جی فور میں سے ایک بھی سائن وان مل گیا تو وہ اس کے ذریعے دوسرے سائنس دانوں ا لیمارٹری تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کئے یا تو ہمیں جی فور کے میک اب بدلنے پڑیں کے یا پھر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کھ بنیادی تبدیلیاں بھی کرنی پڑیں گی تاکہ یہاں اگر کسی نے نئی یہاں وائیڈ کریل مشین کا استعال نہ ہو' ....عمران نے کہا۔ "تو مھیک ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں ان کے میک اپ برا ویتا ہول' .... ٹائیگر نے کہا۔

وائیڑ کریل مشین کا استعال کیا جائے تو اس کے بارے میں ہمیر یت چل جائے "....عمران نے یو چھا۔

حاہتے ہیں' .... ٹائیگر نے چونک کر یوجھا۔ '' ہاں۔ ایسی صورت میں ہم اسرائیلی گرین ایجنسی کے ایجنوں

Downloaded from https://paksociety.com

''نھیک ہے۔ آپ مجھے کیہیں اتار دیں۔ میں فلیٹ میں ا جاکر ابھی اپنا کام شروع کر دیتا ہوں' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے جواب د ''نہیں۔ میں شہیں تمہارے فلیٹ کے سامنے ڈراپ کر ہوں۔ ویسے بھی جی فور تک جانے کے لئے مجھے ای طرف گزرنا ہے' ۔۔۔۔۔عمران نے جواب دیا تو ٹائیگر نے اثبات میں ہلا دیا۔ عمران نے ٹائیگر کو اس کے فلیٹ کے سامنے ڈراپ کم بھر وہ جی فور سے ملنے کے لئے روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ رائے بی تھا کہ اچانک اس کے سل فون کی گھنٹی نج اٹھی۔

عمران سفر کے دوران بلیو ٹوتھ کا استعمال کرتا تھا جو کال کے لئے اس کے کان سے ہی گئی رہتی تھی۔ اس نے کان یا بلیوٹوتھ ڈیوائس کا بٹن پریس کر دیا۔

" دریس علی عمران بول رہا ہوں''....عمران نے سنجیدگی ت "طاہر بول رہا ہوں''.... دوسری طرف سے بلیک زیرو کی سنائی دی۔

'ماں طاہر۔ بات کی ہے تم نے فارن ایجنٹ سے۔ کیا بتابا اس نے''۔۔۔۔عمران نے بوچھا۔

''پاکیشیا میں گرین ایجنسی کے جار ایجنٹ موجود ہیں۔ جن سے دو ایجنٹ چند ہفتے پہلے پاکیشیا پہنچے تھے اور دو ایجنٹ چند پہلے پاکیشیا پہنچے تھے اور دو ایجنٹ پنہا پہلے یا کیشیا کے لئے روانہ ہوئے ہیں اور ان جاروں کامشن آرکو تلاش کر کے انہیں ان کے انجام تک پہنچانا ہے اور ڈبل ا

فارمولا حاصل کرنا ہے' ..... بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"مونہد ان ایجنٹوں کے نام نیا ہیں جو پاکیشا آئے ہیں"۔ عمران نے مونٹ مینجے ہوئے اوچیا۔

" ہڑئن اور بھرس سے دو وہ ایجنٹ ہیں جو سلے سے بی بہاں موجود ہیں اور جی فور کے بارے ہیں معلومات انکھی کر رہے ہیں اور ایک خورت اور ایک خورت اور ایک خورت ہے۔ مرد کا نام کلارک ہے اور خورت کا نام کلارک ہے اور خورت کا نام کلارک ہے اور خورت کا نام کلورک ہے۔ دونوں انتہائی ذہین اور فعال ایجنٹ ہیں'' .... بلیک زیرو نے جواب دیا تو عمران کے جزرے اور زیادہ مجھنے گئے جیسے اسے انہی دو تاموں کا خدشہ تھا۔

''اگرید بات میجر ہارون کو پہلے ہی معلوم تھی لڑ اس نے ہمیں اس کے اس نے ہمیں اس کے بارے میں کے بارے میں کہا کیوں نہیں بنایا'' .....عمران نے منصیلے کیج میں کہا۔

"اس نے کہا ہے کہ اسے ان ایجنٹوں کے بارے میں آئ ہی والا تھا پہتہ چلا ہے اور وہ اس سلسلے میں مجھے کال کر کے بتانے ہی والا تھا کہ میں نے اسے کال کر دی ' ..... بلیک زیرو نے جواب دیا۔ کہ میں نے اسے کال کر دی ' ..... بلیک زیرو نے جواب دیا۔ "ہونہہہ۔ ممبران کو بریف کیا ہے تم نے ' ..... عمران نے سر جھنگ کر پوچھا۔

"جی ہاں۔ میں نے انہیں بریفنگ دے دی ہے اور میں نے

ایجنٹوں سے محفوظ روسکیں'' .....عمران نے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔ یہ واقعی مناسب رہے گا اور ممبران جیسے ہی ہیڈمر کو یہاں لائیں گے میں آپ کو اطلاع دے دوں گا' ۔۔۔۔۔ بلیک زیرو نے جواب دیا اور عمران نے اسے مزید چند ہدایات دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی کے تا ژات تھے۔ وہ یہ سن کر واقعی پریشان ہو گیا تھا کہ جی فور کے لئے اسرائیلی گرین ایجنسی کے چار فعال ایجنٹ یہاں موجود ہیں جن میں کیتھ اور کلارک جیسے ذہین ایجنٹ بھی شامل ہیں۔ کیتھ اور کلارک جیسے ایجنٹوں کا پاکیشیا میں موجود ہونا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اگر عمران نے جلد سے جلد جی فور کی حفاظت کا اعلیٰ بیانے پر انظام نہ کیا تو وہ اسرائیلی ایجنٹ ان تک پہنچ جا ئیس کے اور پھر وہی ہوگا جو وہ چا جو دہ چا تیں۔

انہیں ان چاروں ایجنٹوں کی تصاویر اور ان کی انفار میشن بھی دے دی ہیں تاکہ وہ انہیں بہچائے ہیں کوئی غلطی نہ کریں' ..... بلیک زیرو نے جواب دیا۔

" بہجر ہارون سے بوچھنا تھا کہ پاکیشیا میں ان جاروں ایجنٹوں کو کون سپورٹ کر رہا ہے' .....عمران نے کہا۔

"دوی پردست دوہ ہے ہے۔ بتایا تھا کہ دارالحکومت میں بلیک فرائمنڈ کلب ہے جہاں ہیڈمر نامی شخص ہے۔ وہ بھی اسرائیلی ایجن ہے۔ وہ بھی اسرائیلی ایجن ہے۔ وہ بی ان چاروں کا یا کیشیا میں سپورٹر ہے۔ وہ انہیں ہر طرح کی سہولیات دے رہا ہے جن میں رہائش سے لے کر ان کی سہولیات کی ہر چیز شامل ہے' ..... بلیک زیرو نے جواب دیا۔ ضروریات کی ہر چیز شامل ہے' ..... بلیک زیرو نے جواب دیا۔ "تو کیا تم نے ممبران کو وہیں بھیجا ہے' ..... عمران نے کہا۔ "جی ہاں۔ ہمارے لئے ہیڈمر اہم شخص ہے۔ اس لئے میں نے جولیا سے کہا ہے کہ وہ ہیڈمر کو اٹھوا کر یہاں لے آئے۔ پھر نے جولیا سے کہا ہے کہ وہ ہیڈمر کو اٹھوا کر یہاں لے آئے۔ پھر نے جولیا سے کہا ہے کہ وہ ہیڈمر کو اٹھوا کر یہاں لے آئے۔ پھر ہے چور دی اس سے سب بھی اٹھوا لوں گا کہ اسرائیلی گرین ایجنی کی رہے بیں خور ہی اس سے سب بھی اٹھوا لوں گا کہ اسرائیلی گرین ایجنی کی رہے ہیں نور کیا کرتے پھر رہے ہیں نین نریوہ نے کہا۔

" فی کے بتا دینا۔ فی الحال ہیں جی فور سے ملنے جا رہا ہوں۔ ان کا میک اب ان کا میک اب ان کا میک اب ان کے لئے خطرناک خابت ہو سکتا ہے اس لئے میں جاتا ہوں کے اس کے میں جاتا ہوں کے اس کے میں جاتا ہوں کہ ان کا فوری طور پر میک اپ بدل دیا جائے تا کہ وہ اسرائیل میوں کہ ان کا فوری طور پر میک اپ بدل دیا جائے تا کہ وہ اسرائیل

والے کسی ناجائز کام کونہیں روکا جاتا تھا۔ اس کلب میں چونکہ انتہائی او نجے بیانے پر جوا کھیلا جاتا تھا اور وہاں آنے والے غیر ملکی ہوتے تھے اس کئے شدت بیندوں سے بیانے کے لئے اور سیکورٹی رسک كى وجه سے اس كلب كى انتهائى سخت اور فول يروف سيكور فى كى جاتى تھی۔ کلب میں جگہ جگہ نہ صرف کلوز سرکٹ کیمرے لگے ہوئے تھے بلکہ کلب کے اندر اور باہر بے شار سلح افراد موجود ہیں اور کلب میں داخل ہونے والے ہر شخص کو واک تھرو گیٹ سے گزار کر اندر جانے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کلب میں وہی غیر ملکی جا سکتے ہیں جن كے ياس بليك وائمن كلب كے جارى كردہ بيشل كاروز ہوتے ہيں۔ بغیر کارڈ ہولڈرز غیر ملکیوں کو بھی کلب میں داخلے کی اجازت نہیں ملتی البته کارڈ ہولڈر غیرملکی اینے ساتھ مقامی افراد کو بھی کلب میں لے ماسکتے تھے۔

صدیقی ایک مرتبہ اپنے ایک غیر ملکی دوست کے ہمراہ اس کلب میں جا چکا تھا۔ اس لئے اسے کلب کے بارے میں مکمل معلومات عاصل تھیں اور چونکہ سے کلب غیر ملکیوں کے لئے مخصوص تھا اس لئے صدیقی نے ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کی تھی ورنہ فور شار چیف ہونے کی حیثیت سے وہ اس کلب میں ہونے والے غیر قانونی کام پرایشن لے سکتا تھا۔

صدیقی چونکہ کلب میں جا چکا تھا اس لئے چیف نے ہیڈمرتک جہنچنے اور اسے کلب سے نکال کر لانے کے لئے صدیقی کو گروپ صفرر نے اپنی کار بلیک ڈائمنڈ کلب کے بورج میں روکی تو اس کے بیجھے صدیقی نے بھی اپنی کار روک لی۔
کے بیجھے صدیقی نے بھی اپنی کار روک لی۔
صفرر کے ساتھ جولیا، تنویر اور کیمٹن شکیل تھے جبکہ صدیقی کے ساتھ خاور، چوہان اور نعمانی تھے۔ انہیں چونکہ چیف نے فوری طور

سا کھ حاور، چوہان اور سمای سے۔ ابیں چوہد چیف ہے وری طور پر بلیک ڈائمنڈ کلب جانے کا کہا تھا اس لئے وہ الگ الگ کاروں میں جانے کی بجائے وہ کاروں میں سوار ہو کر آ گئے تھے۔

صدیقی اس کلب کے بارے میں بہت کھے جانتا تھا۔ اس نے چیف کو بتایا تھا کہ بلیک ڈائمنڈ کلب غیر ملکیوں کے لئے بنایا گیا ہے جہاں کی بھی مقامی شخص کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ اس کلب میں شراب کے ساتھ ساتھ منشیات کا بھی آ زادانہ استعال ہوتا تھا اور وہاں بڑے بیانے پر جوا بھی کھیلا جاتا تھا۔ چونکہ کلب رجٹرڈ تھا اور فیر ملکیوں کے لئے مخصوص تھا اس لئے وہاں ہونے رجٹرڈ تھا اور فیر ملکیوں کے لئے مخصوص تھا اس لئے وہاں ہونے

انتجارج بنا ديا تھا۔

صدیقی نے کلب میں آنے سے پہلے اپ ایک غیر ملکی دوست سے رابطہ کیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ڈائمنڈ کلب جانا چاہتا ہے اس لئے وہ فوراً ڈائمنڈ کلب بجنی جائے۔ چونکہ ڈائمنڈ کلب کا کارڈ ہولڈر اپ ساتھ دی افراد کو اندر لے جا سکتا تھا اس لئے ان سب نے بلکے کھلکے میک اپ کر لئے تھے جبکہ صدیق نے وہی میک اپ کر رکھا تھا جس میں وہ والٹر سے ملتا تھا۔ ان کے پاس مخصوص اسلح بھی موجود تھا جو انہوں نے اپنے لباسوں کی خفیہ جیبوں میں چھپا رکھا تھا۔ ان کے لباس مخصوص قسم کے تھے جن کی وجہ سے واک تھرو گیٹ سے گزرتے ہوئے بھی ان کے لباسوں میں وجہ سے واک تھرو گیٹ سے گزرتے ہوئے بھی ان کے لباسوں میں طرح مطمئن تھے۔

وہ سب کارول سے ہاہر نکل آئے۔ صدیقی کی نظریں پارکنگ میں اپنے دوست کی کار ڈھونڈ رہی تھیں۔

" لگتا ہے وہ ابھی تک نہیں آیا ہے ".....صدیقی نے پارکنگ میں موجود تمام کاریں ویکھتے ہوئے کہا۔

"تو کیا اس کے آنے تک ہمیں یہیں انظار کرنا پڑے گا"۔ خاور نے یو چھا۔

" " بہیں۔ کلب کے باہر ایک ویٹنگ روم ہے۔ غیر ملکیوں سے طنے والے ویٹنگ روم میں رک کر ان کا انظار کرتے ہیں۔ ہم

وہیں چل کر بیٹے جاتے ہیں۔ والٹر جیسے ہی آئے گا ہم اس کے ساتھ کلب میں چلے جا کیں گئن۔ صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"" تمہارا بید دوست والٹر کرتا کیا ہے اور غیر ملکی ہونے کے باوجود وہ تہارا دوست کیسے بن گیا".....صفدر نے یوجھا۔

"میری اور اس کی ملاقات ایک ہوٹل میں ہوئی تھی۔ اس ہوٹل میں ہوئی تھی۔ اس ہوٹل میں لفٹ خراب ہونے کی وجہ سے وہ سیرھیاں اتر رہا تھا اور اس کا پاؤں سلپ ہو گیا اور وہ سیرھیوں سے گرتا چلا گیا۔ میں اتفا قا سیرھیاں چڑھ رہا تھا۔ اسے گرتے دیکھ کر میں نے فوراً اسے سنجال لیا لیکن چونکہ وہ کافی سیرھیاں گر چکا تھا اس لئے وہ کافی زخمی ہو گیا تھا اس لئے میں اسے فوری طور پر اٹھا کر ایک نزد کی کلینک لے گیا تھا۔ میں نے اس کا کلینک میں علاج کرایا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ میرا احسان مند ہو گیا تھا اور تب سے ہی وہ میرا دوست بنا ہوا میرا احسان مند ہو گیا تھا اور تب سے ہی وہ میرا دوست بنا ہوا ہوا بے۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا جزل منیجر ہے" ..... صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" تم نے اسے ایٹ بارے میں کیا بتایا ہے' ..... چوہان نے بچھا۔

'' میں نے اسے ذاتی برنس کے بارے میں ہی بتا رکھا ہے اور سے کہ میں دوسرے شہر میں رہتا ہوں اور آرڈر کے لئے بھی کھار بیال آتا ہوں''….صدیقی نے کہا۔

"نو اب اسے تم ہمارے بارے میں کیا بناؤ کے اور سے کہ تم ہم سب کو اس کلب میں کیوں لے جانا چاہتے ہو'..... جولیا نے بوجھا۔

''میں نے اس سے کہا ہے کہ میں اس بار اپنے چنر دوستوں کے ساتھ یہاں سیر سپائے کے لئے آیا ہوں اور انہیں میں نے چونکہ تہارے اور بلیک ڈائمنڈ کلب کے بارے میں بتایا ہوا تھا اس لئے یہ سب میرے ساتھ کلب میں جانا چاہتے ہیں اور انجوائے کرنا چاہتے ہو' ……صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سب بھی جوابا مسکرا دیئے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے پارکنگ سے باہرنکل ہی رہے مسکرا دیئے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے پارکنگ سے باہرنکل ہی رہے شخے کہ اسی لیحے پارکنگ میں ایک سیڈان کار داخل ہوئی۔ کارکی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک غیرملکی نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔

"الوآ گیا ہے وہ ".....صدیق نے کہا۔ کار میں بیٹے ہوئے غیر ملکی نے بھی صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے کار آگے لا کر صدیقی کے پاس روک دی۔ صدیقی آگے بڑھا تو نوجوان نے کار سے ہاتھ نکال کر اس سے بڑے پرتباک انداز میں ہاتھ ملایا اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے ہائے کہا۔

''تم باہر چلو میں کار پارک کر کے آتا ہوں''… والٹر نے کہا تو صدیقی نے اثبات میں سر ہلایا اور وہ پارکنگ سے باہر آگئے۔ کچھ ہی در میں والٹر اپنی کار پارک کر کے باہر آگیا اور چھر باہر آ

کر وہ صدیقی اور اس کے ساتھیوں سے بڑے پرتیاک انداز میں ملا۔ اس نے سب سے ہاتھ ملا۔ اس نے سب سے ہاتھ ملایا تھا لیکن جولیا نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا۔ والٹر چونکہ پاکیشیائی کلچر جانتا تھا اس لئے اس نے جولیا کے ہاتھ نہ ملانے کا برانہیں مانا تھا۔

"کہاں کہاں سیر سیائے کرتے بھر رہے ہو اور کب سے ہو یہاں"..... والٹر نے صدیقی سے بڑے والہانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔

"ہم سب برف باری دیکھنے کے لئے مختلف علاقوں میں گئے ہوئے تھے اور آج بی یہاں آئے ہیں۔ راستے میں دوستوں سے میں نے جب ڈائمنڈ کلب کے رکھ رکھاؤ اور خاص طور پر گولڈن ڈراپس کا ذکر کیا تو بیسب اصرار کرنے لگے کہ بیہ بھی ہمارے ساتھ کلب دیکھنا جا ہتے ہیں اور گولڈن ڈراپس کا لطف اٹھانا جا ہتے ہیں اور گولڈن ڈراپس کا لطف اٹھانا جا ہتے ہیں مریقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اچھا ہوا کہتم نے جھے کال کر دی۔ اتفاق سے میں بھی آج گولڈن ڈراپس کے لئے یہاں آنے والا تھا لیکن تم تو جانتے ہو کہ جب سے تم دوست بنے ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی یہاں آ کر گولڈن ڈراپس پیتا ہوں کیونکہ اکیلے گولڈن ڈراپس پینے کا لطف ہی نہیں آتا ہے'….. والٹرنے کہا۔

"تو چلو۔ آج ہم سب مل کر گولڈن ڈراپس کا لطف اٹھاتے

بین'۔ صدیقی نے کہا تو والٹر نے ہنس کر اثبات میں سر ہلا دیا۔
''ایک منٹ رکو۔ اندر جانے سے پہلے تہمیں میری ایک شرط مانی ہوگی'…… والٹر نے کہا تو وہ سب چونک کر اس کی طرف و کیجئے نگے۔

" در کیسی شرط' ..... صدیقی نے اس کی جانب غور سے ویکھتے ہوئے کہا۔

"ہم جب بھی اس کلب میں آئے ہیں۔تم نے ہمیشہ میری اور اپنی ہے منٹ کی ہے لیکن اس بارتمہارے دوست جو اب میرے بھی دوست ہیں ان سب کی ہے منٹ میں ادا کروں گا۔ اگر منظور بھی دوست ہیں ان سب کی ہے منٹ میں ادا کروں گا۔ اگر منظور ہے تو بولو ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا'…… والٹر نے مسراتے ہوئے کہا تو صدیقی نے بنتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔

''تھیک ہے۔ اس بار چونکہ بھاری بل دینا ہے اس لئے میں تمہارے حق میں وستبردار ہونے کے لئے تیار ہوں''…صدیقی نے کہا تو والٹر بے اختیار کھلکھلا کر بنس بڑا۔

" تم جیسے دوست کے لئے بیل بھاری تو کیا منوں وزنی بل بھی اوا کر سکتا ہول" ..... والٹر نے کھلکھلاتے ہوئے کہجے میں کہا تو وہ سب مسکرا دیئے۔

روس المراكم المحت المركم المحت المركم المحت المركم المحت المح

ے انہائی کلوز انداز میں ہاتیں کر رہا تھا۔ وہ سب والہڑ کے ہمراہ کلب کے دافلی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ کلب کے باہر جگہ جگہ سلح افراد کھڑے دکھائی دے رہے تھے جو کلب کی حفاظت پر امور تھے۔ کلب کا داخلی دروازہ جو واک تھرو گیٹ تھا وہاں بھی دو افراد موجود تھے جن کے ہاتھوں میں جدید مشین گئیں دکھائی دے رہی تھیں۔

والٹرنے آگے بڑھ کر اپنی جیب سے کلب کی ممبرشپ کا کارڈ نکال کر ایک مخص کو دکھایا اور انہیں بتانے لگا کہ بیر سب اس کے دوست ہیں جو دوسرے شہر سے آئے ہیں اور کلب کاسپیشل گولڈن ڈراپس بینا جائے ہیں۔ مسلح افراد نے ان سب کی طرف غور سے ریکھا اور پھر انہیں واک تھرو گیٹ سے اندر جانے کے لئے کہا تو وہ سب ایک ایک کر کے واک تھرو گیٹ سے گزرتے ملے گئے۔ مخصوص لباس ہونے کی وجہ سے ان کے یاس موجود اسلح کی کوئی نثاند ہی نہیں ہوئی تھی۔ سامنے ایک راہداری تھی جو بالکل سیدھی جاتی دکھائی وے رہی تھی۔ راہداری میں بھی جار سلح افراد موجود تھے جوشكل وصورت سے بى برمعاش ٹائپ كے دكھائى دے رہے تھے۔ راہراری کے اختام پر ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ دروازے كے ياں كورے ايك مسلح شخص نے ايك بار چر والٹر كا ممبرشي والا کارڈ دیکھا پھر اس نے دروازے کے ساتھ لگے ہوئے پینل سٹم کے مخصوص کوڈ نمبر پریس کر کے ایک بٹن پریس کیا تو دروازہ

مرر کی مخصوص آواز کے ساتھ کھلتا جلا گیا۔

دوسری طرف ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں بے شار غیر ملکی افرا بیٹے ہوئے تھے۔ یہ ہال چونکہ عام غیر ملکیوں کے لئے مخصوص تا اس لئے پہاں منشیات کا استعال نہیں ہوتا تھا یہی وجہ تھی کہ انہیر ہال میں داخل ہو کر کسی منشیات کی بو محسوس نہیں ہوئی تھی۔ البت انہیں وہال مختلف بچلوں اور پچولوں کی بھینی بھینی مہک ضرور محسور انہیں وہال مختلف بچلوں اور پچولوں کی بھینی بھینی مہک ضرور محسور ہو رہی تھی جس سے انہیں اپنے دل و دماغ مہمئتے ہوئے معلوم ہو رہی تھی جس سے انہیں اپنے دل و دماغ مہمئتے ہوئے معلوم ہو رہی تھی۔ یہ مہک بلیک ڈائمنڈ کلب کے بیش گولڈن ڈراپس کی تھے۔ یہ مہک بلیک ڈائمنڈ کلب کے بیش گولڈن ڈراپس کی تھے۔

ہال میں زیادہ تر غیر ملکی جوڑے موجود سے جو شاید اس کلب کے سیشل گولڈن ڈراپس کے لئے وہاں آئے شے۔ گولڈن ڈراپس کے بارے میں صدیقی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ وہ ایک خاص مشروب ہے جس میں الکحل شامل نہیں ہے۔ اس ڈرنک کو خاص مختلف بھلوں کے فلیور سے بنایا جاتا تھا اور چونکہ اس ڈرنک کو خاص فارمولے کے تحت بنایا جاتا تھا اس لئے یہ ڈرنک اس کلب کے سوا فارمولے کے تحت بنایا جاتا تھا اس لئے یہ ڈرنک اس کلب کے سوا کہیں دستیاب نہیں ہوتا تھا اور یہ ڈرنک قدر لذیذ اور خوشبو دار ہوتا تھا جسے پینے والا بے حد پرسکون ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ غیر ملکیوں کی زیادہ تعداد یہاں گولڈن ڈراپس پینے کے لئے ہی آئے ملکیوں کی زیادہ تعداد یہاں گولڈن ڈراپس پینے کے لئے ہی آئے سے اور یہ ڈرنگ چونکہ نشہ آور نہیں ہوتا تھا اس لئے غیر ملکی اپنی فیملیز کے ہمراہ بھی آ جاتے تھے۔ اس ہال میں چونکہ فیملیز بھی آئی

یں اس لئے وہاں کوئی مسلح گارڈ موجود نہیں تھا البتہ ہال میں جگہ رکوز مرکث کیمرے لگے ہوئے ضرور دکھائی دے رہے تھے۔
"وہ سامنے ایک میز خالی ہے۔ اس طرف چلو'…… والٹر نے اپنے موجود ایک میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو صدیقی نے اثبات میں سر ہلایا اور وہ سب اس کے ساتھ خالی میز کی طرف اور قد سب اس کے ساتھ خالی میز کی طرف اور قد سب اس کے ساتھ خالی میز کی طرف اور قد سب اس کے ساتھ خالی میز کی طرف اور قد سب اس کے ساتھ خالی میز کی طرف اور تی میں موجود افراد کو گولڈن ڈراپس پیش کر رہی اس سے ساتھ جو ہال میں موجود افراد کو گولڈن ڈراپس پیش کر رہی

والٹر، صدیقی اور اس کے ساتھی میز کے گرد بیڈی ہوئی کرسیوں بہیٹھ گئے تو ایک لیڈی ویٹر فوراً وہاں پہنچ گئی۔

"دریس سر" ایڈی ویٹر نے والٹر کی جانب دیکھتے ہوئے دکش انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کلب میں چونکہ غیر ملکیوں کو انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کلب میں چونکہ غیر ملکیوں کو ای عزت دی جاتی تھی اس لئے لیڈی ویٹر نے صدیقی اور اس کے ماتھوں کی طرف آئکھ اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔
"نائن لارج سائز گولڈن ڈراپس پلیز" ..... والٹر نے کہا تو

الای نے اثبات میں سر ہلا کر اس کا آرڈر ابنی نوٹ بک میں نوٹ کیا اور وہاں سے بلیٹ گئی۔

" دو تم نے ایک بار بتایا تھا کہ اس کلب میں گولڈن ڈراپس کے علاوہ بھی بہت کچھ ملتا ہے' .....صدیقی نے کہا تو والٹر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔

"إل- يبال سب يجه ملتا ہے۔ كيا جائے تهبين".... وان غور سے ديكھتے ہوئے يوجها۔

نے یو چھا۔ "اس کلب کی خاصیت ہے کہ یہاں شارینگ نہیں ہوتی۔ اگر

" چاہئے کچھ نہیں۔ میرے میہ دوست اچھے کھلاڑی بھی ہیں۔ پر کھیل کر جیتا جائے تو یہاں جیتنے والے کو کوئی نہیں روکتا وہ جتنے

گولڈن ڈراپس کے ساتھ یہاں بڑے داؤ بھی کھینا چاہتے ہیں ہا جائے ڈالرز جیت کر یہاں سے لے جا سکتا ہے لیکن شار پر پر نہ

صدیقی نے کہا تو ایک کھے کے لئے والٹر کے چہرے پر چر مرف یہاں سخت نظر رکھی جاتی ہے بلکہ اسے ڈائمنڈ کلب کے

لہرائی اور اس نے باری باری ان سب کی جانب غور سے دیکھا امراوں کے تحت اس کلب سے باہر ہی نہیں نکلنے دیا جاتا۔ اس پھر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔

"توتم سب نے سیرسیائے میں جوخرج کیا ہے وہ یہال ۔ بدایک باراس کے ہاتھ کوئی شاریر آ جائے تو پھراس کا پہتہ ہی

واليس كے جانا جاتے ہو' ..... والٹر نے مسكراتے ہوئے كہا۔ البن چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ کہاں غائب ہو گیا

"ابیا ہی سمجھ لو" ....صدیقی نے جواب دیا۔ ئے سے کہا۔

"كتنا برأ داؤ كھيل سكتے ہيں بيان .... والٹر نے يو چھا۔

الٹا اس سے بوچھا۔

"يبال كم سے كم كا داؤ دس بزار ڈالرز سے شروع ہوتا ہے" "كيا بم بھى گيم روم ميں جا سكتے ہيں۔ يد ميں اس لئے بوچھ والر نے جیسے انکشاف کرنے والے انداز میں کہا۔

"اور زیادہ سے زیادہ"....صدیقی نے مسکرا کر یوچھا۔

آسانی سے لے کر باہر جایا جا سکتا ہے' .... جولیا نے والٹر کر بتوں کونہیں لا سکتے لیکن میں جاہوں تو یہاں بیسیوں افراد کو لا

للب كا مالك ہيرمر ہے جو شارير كے ساتھ انتہائى برا سلوك كرتا

"ہم شار پرنہیں ہیں۔ ہم فیئر گیم کھیلتے ہیں' ..... تنور نے کہا۔ "تم بناؤ۔ یہاں کتنا بڑا داؤ لگایا جا سکتا ہے'....صدیق ۔ "فیر گیم کھیلنے والوں کی یہاں بے حد قدر کی جاتی ہے'۔ والشر

نے جواب دیا۔

الم اول کہ ہم تمہاری طرح غیر ملکی نہیں ہیں' ..... کیپٹن شکیل نے

"وہ تمہاری اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ یہاں کوئی لمٹ نہیں ہے "تم غیر ملکی نہیں ہولیکن ہوتو ایک غیر ملکی کے ساتھ۔ میں اس تم لا کھول ڈالرز کا بھی داؤ کھیل سکتے ہو' ..... والٹر نے جواب دیا. ب کا اولڈ ممبر ہوں۔ نے ممبروں سے زیادہ مجھے یہاں مراعات "اس بات کی کیا گاری ہے کہ یہاں سے جیتے ہوئے ڈالا عل ہیں۔ اس کلب میں دوسرے ممبر دس سے زیادہ مقامی

سکتا ہوں اور انہیں گیم روم کے ساتھ کلب کے کسی بھی ھے لیے جا سکتا ہوں''..... والٹر نے فاخرانہ لیجے میں کہا۔

''تو پھر گولڈن ڈرایس کے بعد چلیں گیم روم میں''.....'
نے یو چھا۔

''د مکھ لو۔ اگر دس بیس ہزار ڈالرز داؤ پر لگانے کی ہمت. مجھے بھلا کیا اعتراض ہوسکتا ہے''..... والٹر نے کاندھے الم لا پرواہی سے کہا۔

" ہم سب بچاس بچاس ہزار ڈالرز لگانے کو تیار ہیں"۔ ا نے کہا تو والٹر بری طرح سے اچھل پڑا اور ان سب کی جانب آئلصیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھنے لگا جیسے اسے ان سب کے مرا سینگ اُگے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں کیونکہ اس کے نز بچاس ہزار ڈالر کی رقم بہت بڑی رقم تھی اور ان سب کی تعداد تھی جو بچاس بچاس ہزار ڈالرز کی رقم داؤ پر لگائے تو یہ رقم چار ڈالرز بن جاتی۔ اس کی جیرت مقامی افراد کی وجہ سے تھے کہ فراد ڈالرز میں اسے بڑے داؤ کسے لگا سکتے تھے۔

" کیا تم سب سنجیرہ ہو' ..... والٹر نے انتہائی جیرت زدہ ایس کہا۔

ہوتو ٹھیک ہے۔ گولڈن ڈراپس لے کر ہم گیم روم میں چلے جائیں گے اور پھر جس کی جو قسمت''..... والٹر نے کہا تو ان سب نے اثبات میں سر ہلا دیئے۔ کچھ ہی دیر میں لیڈی ویٹر نے انہیں وائن جیے بدے بردے گلاس سرو کئے جن میں سرخ رنگ کا مہک دار مشروب بھرا ہوا تھا۔

گاسوں کو مشروب سے بھر کر نہایت خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ گلاس کے کناروں پر لائم کے مکر سے کی ہوئے تھے جن پر چھوٹی جھوٹی کھلونے نما چھتریاں گئی ہوئی تھیں اور ان میں کولڈ کئے ہوئے خوبصورت سٹرا بھی موجود تھے۔ لیڈی ویٹر نے بردی نفاست کے ساتھ ٹرے میں رکھے ہوئے گلاس ان سب کے سامنے رکھنے شروع کر دیئے۔

"اور کھے عابی جناب" ..... لیڈی ویٹر نے تمام گلال رکھ کر والٹر سے مخاطب ہو کر بوچھا۔

"ال - بیر براممبر شپ کارڈ لے جاؤ اور ہم سب کے لئے گیم روم بیں جانے کے بات اور ہم سب کے لئے گیم روم بیں جانے کے لئے پال لے آؤ'' ..... والٹر نے جیب سے ممبر شپ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لیڈی ویٹر نے جیرت سے جولیا اور اس کے ساتھیوں کی جانب ویکھا پر اس نے والٹر کا ممبر شپ والا کارڈ اپنی نوٹ بک میں رکھا اور بلیٹ کر کاؤنٹر کی جانب بڑھتی چلی گئی۔

"شروع ہو جاؤ۔ اس سے اچھا اور لذیذ ڈرنگ تمہیں پورے

145

"تہمارا کیا خیال ہے کیا ہیڈم یہاں اس ہال کے اردگردکسی کرے میں بیٹھا ہوگا' .....صدیق نے جواباً منہ بنا کر کہا۔
"یہاں نہیں ہے تو کہاں ہے وہ' .....نعمانی نے پوچھا۔
"وہ اس کلب کا مالک ہے۔ اس کا دفتر انڈرگراؤنڈ ہے۔
ہال ہر طرف سیکورٹی کیمرے گے ہوئے ہیں۔ اگر یہاں ہمارا مہاں ہر چیک کر لیا گیا تو ہمیں یہیں گیر لیا جائے گا اور ہمارا یہاں عزندہ فی نکلنا مشکل ہو جائے گا اور بیمت بھولو کہ ہم اس وقت میں ہال میں بیٹھے ہیں جہاں غیر ملکیوں کی عورتیں بھی ہیں اور ان کے لئے بھی' .....صدیقی نے کہا۔

"صدیقی تھیک کہہ رہا ہے۔ ہمارا یہاں ایکشن میں آنا مناسب ایک میں آنا مناسب ایک تھیک کہہ رہا ہے۔ ہمارا یہاں ایکشن میں آنا مناسب ایک میں ایسا کوئی ماحول نہیں ہوگا۔ وہاں جاتے ہی اپنا کام شروع کر دیں گئے".....صفدر نے کہا۔

"اور اس والٹر کا کیا کرنا ہے۔ کیا بیہ ہمارا ساتھ دے گا"۔ خاور بوچھا۔

"دے گا تو ٹھیک ہے ورنہ اسے کہیں ہاف آف کر کے ڈال
ہا گے".....صدیقی نے کہا اسی کمع والٹر تیز تیز چلتا ہوا ان کی
ف برحا تو وہ سب خاموش ہو گئے۔ والٹر کے چبرے پر قدرے
بنانی کے تاثرات تھے۔

" چلیں" ..... صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا۔

دارالحکومت میں نہیں ملے گا۔ دارالحکومت تو کیا ایسا ڈرنک پور
یا کیشیا میں کہیں دستیاب نہیں ہے' ..... والٹر نے کہا تو ان سب
مسکراتے ہوئے گلاس اٹھا کر سڑا اپنے منہ میں لگائے اور مشرا
سپ کرنے لگے۔ مشروب واقعی انتہائی خوشبو دار ہونے کے س

تھوڑی در بعد لیڈی ویٹر واپس آئی اور اس نے والٹر کو کے مبر شپ کارڈ کے ساتھ نو پاس کارڈ بھی دے دیئے۔

"بید پاس لے کر وہی افراد گیم روم میں جا سکتے ہیں جن پاس دی وی جزار ڈالرز موجود ہول کے ورنہ انہیں گیم روم جانے سے بوالٹر والٹر جانے گا'…… لیڈی ویٹر نے کہا تو والٹر اثبات میں سر ہلا دیا۔ لیڈی ویٹر اسے پاس دے کر وہاں سے گئی۔ وہ سب خاموثی سے گولڈن ڈراپس سپ کر رہے تھے۔ گئی۔ وہ سب خاموثی سے گولڈن ڈراپس سپ کر رہے تھے۔ کی دیر میں گلاس خالی ہو گئے تو والٹر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

ووقتم میہیں رکو۔ میں فرنکس کی کیے منٹ کر کے آتا ہوں پھر گیم روم جائیں گئے، .... والٹر نے کہا تو صدیقی نے اثبات میں ہلا دیا۔ والٹر تیز تیز چلتا ہوا کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔

" گیم روم میں جا کرتم کیا کرنا جائے ہو۔ ہم یہاں۔
ہیڈمر کو اٹھانے کے لئے آئے ہیں۔ ہمارا کلب میں داخلہ مشکل
جو والٹر نے حل کر دیا ہے۔ اب ہم یہاں اپنی مرضی سے کچھ بھی کے
سکتے ہیں'' ۔۔۔ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔

Downloaded for my hittps://paksociety.com

"اب ہمیں کتنی در یہاں رکنا پڑے گا".....تنور نے بے چینی سے بوچھا جیسے وہ جلد سے جلد یہاں سے اٹھ کر کچھ کر گزرنا جا ہتا

"كاؤنٹر مين نے بتايا كہ الكے دس منك تك ايك ميز خالى ہونے والی ہے۔ جیسے ہی وہ میز خالی ہو گی ہمیں کیم روم میں پہنچا دیا جائے گا'.... والٹر نے کہا۔

''دس منٹ کی بات ہے تو کوئی بات نہیں۔ کیکن زیادہ انتظار میرے دوستوں کے لئے سوہان روح بن جاتا ہے' .....صدیقی نے کہا تو واکٹر ایک بار پھر ہس بڑا۔

"انظار کرنا واقعی برا ہوتا ہے۔ میں بھی انتظار کرنے سے بے حد گھبراتا ہوں''.... والٹر نے جواب دیا۔ اسی کہمجے ایک کیڈی ویٹر تیز تیز چلتی ہوئی ان کی طرف آئی۔

"آپ اینے دوستوں کے ساتھ گیم روم میں جا سکتے ہیں مسٹر والٹر۔ کیم روم کی ایک میز خالی ہو گئی ہے' ..... لیڈی ویٹر نے کہا۔ "ارے اتنی جلدی۔ کاؤنٹر مین نے تو کہا تھا کہ دس منٹ لکیس کے لیکن تم تو دو منٹ بعد ہی وارد ہو گئی ہو''..... واکٹر نے کہا۔ "اس نے دس منٹ کے اندر اندر میز خالی ہونے کا کہا تھا"۔ لیڈی ویٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تو والٹر نے اثبات میں سر ہلا

"چلو اٹھو دوستنو۔ اس سے پہلے کہ خالی ہونے والی اس میز پر

سب میزیں قل ہیں۔ جب تک وہاں کوئی میز خالی تہیں ہو جاتی ہمیں یہیں رک کر انتظار کرنا پڑے گا''.... والٹر نے کہا۔ "نوتم بریشان کیول ہو۔تمہارا چہرہ دیکھ کرتو ایسا لگ رہا ہے جیسے کاؤنٹر مین نے تمہیں کوئی انوکھی خبر سنا دی ہو' .....صدیقی نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

" الله وہ تم سب کے بارے میں مجھ سے غیر ضروری سوال کر رہا تھا۔ مجھے اس کے سوالول پر غصہ آرہا تھا۔ جب میں نے اس ممبرشپ کارڈ وکھا کر کیم روم کے پاس حاصل کر لئے ہیں تو اسے مجھ سے سوال لوچھنے کی کیا ضرورت تھی''.... والٹر نے منہ بناتے

'' كيا يوجيه رباتها وه' .....صديقي نے يوجيها۔ " يني كهتم سب كون ہو۔ ميرے دوست كيسے بنے ہو اور ميں حمهمیں بیہاں کیوں لایا ہوں''..... والٹرنے کہا۔ "موسكتا ہے وہ سرسرى انداز ميں يوجھ رہا ہو۔تم غير ملكى ہو اور ہم سب مقامی اس کئے اسے تم پر جیرت ہورہی ہو کہتم نے مقامی افراد کو دوست کیوں بنایا ہوا ہے' .....صدیقی نے کہا۔ "تو كيا ہوا۔ كيا يہال مقامی افراد كو دوست بنانا جرم ہے"۔

" بيتم سمجھتے ہو۔ ہوسكتا ہے كہ كاؤنٹر مين كواس بات كى سمجھ نہ ہو''....صدیقی نے بنس کر کہا تو والٹر بے اختیار مسکرا دیا۔ https://paksociety.com والمراري على اور برى رابدارى على اور برى رابدارى على المرارى على المرارى على

جہاں بے شار کمروں کے دروازے دکھائی دے رہے تھے۔ اس راہراری میں کوئی نہیں تھا۔

لیڈی ویٹر انہیں لئے ہوئے اس راہداری میں آگے بڑھنے گئی۔
جولیا اور کے ساتھی راہداری میں موجود کمروں کے دروازوں کوغور
سیون سٹار
سے دیکھ رہے تھے انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سیون سٹار
ہوٹل میں آگئے ہوں جہاں ہر طرف لگرری رومز موجود ہوں۔ ہر
کمرے کے دروازے کے اوپر نمبرز لگے ہوئے تھے جو ایک سو دی

راہدری آگے جا کر کئی حصول میں بٹ گئی تھی۔ مختلف راہداریوں سے گزارتی ہوئی لیڈی ویٹر انہیں کمرہ نمبر دوسو دس کے سامنے لا کر رک گئی۔ اس نے دروازے کے سائیڈ پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو دروازہ لفٹ کے دروازے کی طرح سررکی آواز کے ساتھ دوحصوں میں بٹ کر کھلٹا چلا گیا۔ دوسری طرف ایک بڑا اور خوبصورت کمرہ تھا۔

"كيابيه يم روم ہے" .... والٹر نے جیرت بھرے کہے ميں

'' ''نہیں۔ بیر سروس روم ہے۔ آپ اندر جا کر بیٹھیں۔ چند کھول کے بعد آپ کو بیاں سے گئم روم میں شفٹ کر دیا جائے گا'۔ لیڈی ویٹر نے جواب دیا۔

148

کسی اور کا قبضہ ہو جائے ہمیں جلد سے جلد گیم روم میں جا کر اس میز پر قبضہ کر لینا جاہئے''…… والٹر نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ سب مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔

''آ کیں۔ میں آپ کو گیم روم تک جانے کا راستہ دکھا دین ہول''….. لیڈی ویٹر نے کہا تو والٹر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ لیڈی ویٹر انہیں لے کر کاؤنٹر کی طرف چل پڑی جس کے داکیں سائیڈیر ایک گلاس ڈور لگا ہوا تھا۔

لیڈی ویٹر نے آگے بڑھ کر گلاس ڈور کو ہاتھ لگایا تو گلاس ڈور کو خود بخود کھلتا چلا گیا۔ دوسری طرف خوبصورٹ ٹائلوں سے مزین انہائی خوبصورت راہداری تھی جس کی دیواروں کو خوبصورت اور قیمتی تصاویر کوسیایا گیا تھا۔

اس راہداری میں بھی دو مسلح افراد موجود تھے۔ راہداری میں مختلف کمروں کے دروازے تھے۔ سامنے ایک فولا دی دروازہ تھا جو کسی لفٹ کا دروازہ معلوم ہو رہا تھا۔ لیڈی ویٹر انہیں اس دروازے کے پاس لے آئی۔ اس نے سائیڈ پر لگا ہوا ایک بٹن پرلیس کیا تو لفٹ کا دروازہ کھل گیا۔

"آئیں".....لیڈی ویٹر نے کہا تو وہ سب لفٹ میں سوار ہو گئے۔ لیڈی ویٹر نے بہا تو وہ سب لفٹ کا دروازہ کئے۔ لیڈی ویٹر نے بیسمنٹ دن کا بٹن پرلیس کیا تو لفٹ کا دروازہ من ہو گئے۔ لیڈی دروازہ من ہو گئے۔ ایڈی کی خذنہ من ہو کہاں گا

بند ہو گیا اور دروازہ بند ہوتے ہی لفٹ کو ایک خفیف سا جھٹکا اگااور

Downloaded from https://paksociety.com

انہیں لفٹ ننچ حاتی ہوگی محسور مو کی دور کے لفٹ کی اور ایک کا انگلام

15

جھوٹ کا عضر ان سب نے محسوس کر لیا تھا۔

"اب کیا کریں"..... صدیقی نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے آئی کوڈ میں کہا۔

"کوئی بات نہیں۔ چلو کمرے میں دیکھتے ہیں ہے ہم سے کیا کھیل کھیلنا جا ہتی ہے'…… جولیا نے جواب دیا تو صدیقی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

''کیا کہتے ہو ساتھیو'۔.... والٹر نے ان سے مخاطب ہو کر وجھا۔

"کوئی بات نہیں۔ چلو کمرے میں ".....صدیق نے کہا تو والٹر نے اثبات میں سر ہلا دیا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے صدیق اور باقی سب بھی کمرے میں آگئے۔ ان کے کمرے میں آتے ہی کمرے میں آتے ہی کمرے میں آتے ہی کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ لیڈی ویٹر ان کے ساتھ کمرے میں نہیں آئی تھی۔

''کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ لیڈی ویٹر ہمیں گیم روم میں لے جانے کی بجائے اس کمرے میں لائی ہے' ..... صفدر نے والٹر کو کمرے کی بجائے اس کمرے میں لائی ہے' ..... صفدر نے والٹر کو کمرے کی دیواروں پر لگی تصویروں کی طرف جاتے د مکھ کر نہایت آ ہتہ آ واز میں کہا۔

'' پیتہ نہیں۔ جو ہو گا دیکھا جائے گا''..... جولیا نے جواب دیا۔ ''میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں اس کمرے میں کیوں لایا گیا ہے۔ میں متعدد بار گیم روم میں جا چکا ہوں لیکن وہاں جانے کا "جب گیم روم کی میز ہارے لئے خالی ہو چکی ہے تو پھرتم ممیں ڈائر مکٹ گیم روم میں کیوں نہیں لے جا رہی ہو' ..... والٹر نے الجھے ہوئے کہج میں کہا۔ اس کی الجھن دیکھ کر جولیا اور اس کے ساتھی بھی چونک کر لیڈی دیٹر کو دیکھنا شروع ہو گئے تھے۔ "آپ بریشان نہ ہول مسٹر والٹر۔ کیم روم میں جانے کا نیا راستہ بنایا گیا ہے جو ای کمرے سے ہو کر گزرتا ہے۔ آپ اندر تشریف کے جائیں۔ ابھی چند لمحول میں کیم روم کے ویٹر آپ کو لے جانے کے لئے یہاں پہنچ جائیں گئے' ..... لیڈی ویٹر نے مسكراتے ہوئے كہا ليكن جوليا اور اس كے ساتھيوں نے صاف محسوس کیا کہ لیڈی ویٹر ان سے کچھ چھیانے کی کوشش کر رہی ہے۔ "كيا بيم روم كا راسته اى كمرے سے ہوكر گزرتا ہے"۔ جوليا نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے یو چھا۔

"سوری - میں صرف مسٹر والٹر کو جواب دہ ہوں - آپ میں سے میں کسے میں کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتی "..... لیڈی ویٹر نے روکھے لیج میں کہا - جولیا نے چونکہ مقامی میک اپ کر رکھا تھا اس لئے لیڈی ویٹر اسے بھی کوئی وقعت نہیں دے رہی تھی۔

والر نخی اسوال میرا سوال سمجھ لو اور دو جواب '..... والٹر نے کہا

''لیں مسٹر والٹر۔ گیم روم میں جانے کا ایک راستہ اس کمرے میں بھی ہے''……لیڈی ویٹر نے جواب دیا لیکن اس کے لہجے میں

راستہ دوسری طرف ہے پھرالیڈی دیورات کی دیورات کی دیورات کی اس کے اس کی طرف مر کر اچا تک

عمران کے چبرے پر انہائی تھکاوٹ کے تاثرات دکھائی دے بہت دور سے پیدل بھا گتا ہوا آ رہا ہو۔
رہے تھے جیسے وہ بہت دور سے پیدل بھا گتا ہوا آ رہا ہو۔
وہ تھے ماندے انداز میں چلتا ہوا دانش منزل کے آپریش روم میں داخل ہوا تو بلیک زبرو حسبِ عادت اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔

"کیا ہوا بڑے تھکے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں".....سلام و رعا کے بعد بلیک زیرو نے عمران کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا

"صبح سے بھاگ دوڑ کرتا پھر رہا ہوں۔ جو انسان کھائے پیئے بغیر پاگلوں کی طرح دوڑتا بھا گتا رہے گا وہ تھکے گانہیں تو کیا ہو گئی سے مران نے دھپ سے ایک کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔
گا"……عمران نے دھپ سے ایک کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔
"کیا بھاگ دوڑ کی ہے آپ نے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ

آپ جی فور سے ملنے جا رہے ہیں تاکہ ان کے ماسک میک ام اتار کر انہیں اسرائیلی ایجنٹوں سے بچانے کے لئے ان کے چہروا پر عارضی میک اپ کرسکیں۔ اس میں بھاگ دوڑ کرنے والی کون ا بات تھی''….. بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"آج حاروں سائنس دان حضرات لیبارٹری میں تہیں ۔ تھے۔ ان کا آج چھٹی منانے کا پروگرام تھا۔ وہ ایٹی رہائش گاہوا میں بھی موجود نہیں تھے۔ جاروں کی رہائش گاہوں میں جا جا یو چھتا رہا تو پتہ چلا کہ جاروں حضرات ایک ساتھ کیج کرنے ۔ کئے کسی ہوٹل میں گئے ہوئے ہیں۔ ان کی تلاش میں مجھے بھی آ ہوٹلوں کے چکر لگانے پڑے پھر جب میں ڈاکٹر لقمان کے گھر آ تو پینہ جلا کہ وہ کئج کر کے واپس آ گئے ہیں۔ ان سے ملاقات کے میں نے انہیں ساری تفصیل سے آگاہ کیا تو وہ گرین المجنسی س کر پریشان ہو گئے لیکن میں نے انہیں تسلی دی اور ان کا ماسکہ میک اپ اتار کر ان کے چبرے پر عارضی میک اپ کر دیا۔ ا کے بعد میں ڈاکٹر شیراز عثانی کے پاس پہنچا۔ ان کا بھی ماسک میک اب اتار کر دوسرا میک ای کیا اور پھر تبسرے سائنس دان تقیم جلبانی کے یاس بھنچ گیا۔ اسی طرح ان سے بھی میں نے ماسکہ میک اپ لے کر انہیں دوسرا میک اپ کیا اور پھر میں جناب ڈاک مبشر ملک کی رہائش گاہ پہنچ گیا۔ وہ صاحب ابھی گھر نہیں کیے تھے۔ پتہ جلا کہ وہ پنج کرنے کے بعد شاینگ کرنے نکل گ

ہیں۔ میں کافی دیر تک ان کا انظار کرتا رہا اور ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ انظار کر کر کے میں تھک گیا تھا۔ اس لئے میں ان کے نام ایک پیغام چھوڑ آیا ہوں کہ وہ جب بھی اپنی رہائش گاہ لوٹیں تو مجھے کال کر لیس تب میں ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤں گا اور جا کر ان کا ماسک میک اپ اتار کر ان کے چہرے پر دوسرا میک اپ کر آؤں گا'……عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میک اپ کر آؤں گا' ……عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ "اوہ ۔ تو یوں کہیں نا کہ آپ ڈاکٹر مبشر ملک کا انتظار کر کر کے تھے۔ یہ بھابگ دوڑ تو نہ ہوئی نا' …… بلیک زیرو نے مکراتے ہوئے کہا۔

''تم جو مرضی کہو۔ میں تو اسے بھاگ دوڑ ہی کہوں گا۔ چاروں مائنس دانوں کو دارالحکومت کے الگ الگ علاقوں میں اور ایک دوسرے سے اتنی دور رکھا گیا ہے کہ ایک کے پاس جاؤ تو صبح سے دوسرے کے پاس جاؤ تو دوبہر سے شام، دوبہر ہو جاتی ہوئے آ دھی رات ہو جاتی ہے اور چوتھے تیرے کی پاس جنچتے اگلا دن نکل آتا ہے' .....عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔

" ریسب آپ کا ہی آئیڈیا تھا تاکہ اسرائیلی ایجنٹ اگر ان کی تلاش میں آئیس تو وہ آسانی سے ان تک نہ بہنج سکیل " ..... بلیک زرونے بنتے ہوئے کہا۔

" مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا اپنا ہی آئیڈیا میرے گلے کا پھندہ

ہنس پڑا۔

"آپ كى تھكاوٹ اتارنے كے لئے آپ كو جائے كا ايك یلا دیتا ہول' .... بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ " حیائے تو میں نی لوں گا پہلے یہ بتاؤ ہیڑم کا کیا بنا۔ ممبران اسے لائے نہیں ہیں ابھی''....عمران نے یو چھا۔ " " بنیس ۔ وہ ابھی نہیں آئے ہیں۔ میں بھی انہی کا انظار کر ہول ' ..... بلیک زیرو نے دوبارہ کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ '' لگتا ہے ایکسٹو کی قسمت میں سوائے انتظار کرنے کے اور بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ ادھر میں ڈاکٹر صاحب کے انظار میں ا رہا ادھرتم ممبران کے انظار میں۔ یہ انظار بھی کسی طرح ہے ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اب دیکھ لوجولیا کے لئے انتظار کرتے کر۔ میں بھی بوڑھا ہوتا جا رہا ہول۔ نہ وہ مانتی ہے اور نہ ال بھائی''....عمران نے پٹوی سے اترتے ہوئے کہا تو بلیک زیروہ

''میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ میں آپ کا بیہ انظار کرا دیتا ہوں لیکن آپ ہیں کہ مانتے ہی نہیں۔ دوسر لفظوں مم اس معاطے میں آپ کی کوئی کل سیرھی ہی نہیں ہوتی ''…… بلیکہ زیرو نے کہا تو عمران اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ ''تم کہنا کیا جا ہے ہو۔ کل تو اونٹوں کی ہوتی ہے۔ میں تمہیر

157

، دکھائی دیتا ہوں کیا'' .....عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔
"اونٹ بڑا وفادار اور اعلیٰ خاندان کے گھر پرورش پاتا ہے۔ اس
ال کی شان اونجی ہے۔ شکر کریں کہ میں نے آپ کو اونجی
اوالا کہا ہے اگر میں کہہ دیتا کہ آپ کے سر پر سینگ ہی نہیں
تو پھر'' ..... بلیک زیرو نے شرارت سے ہنتے ہوئے کہا اور
ان کے ہاتھ بے اختیار اپنے سر پر پہنچ گئے۔
"تو میں گرھا بن جاتا۔ یہی کہنا جا ہے ہو نا تم'' .....عمران اسے گھورتے ہوئے کہا۔

"میں آپ کی شان میں اتنی بڑی گناخی کیسے کر سکتا ہوں۔ ہااگر آپ خود کو ایبا سمجھتے ہیں تو میں بھلا آپ کی کوئی بات رد ہرسکتا ہوں''….. بلیک زیرو نے ہنتے ہوئے کہا تو عمران اس برجتہ جواب پر بے اختیار ہنس بڑا۔

"بڑے خوش مزاج بن رہے ہو۔ تہیں چیکے چیکے کسی سے رشتہ تو ایس کرلیا'' .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"کیا بی شروری ہے کہ خوشی رشتہ طے ہونے کی وجہ سے ہی ملتی ۔ خوشی کی اور بھی تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں'۔ بلیک زیرو

-1/

الهاجي اور کون کي وجهات بوسکتي اور کون کي وضاحت اله نان کي وضاحت اله کي وضاحت اله کي وضاحت اله کي وضاحت

ان سے رابطہ کروں گا'۔۔۔۔۔ بلیک زیرو نے کہا۔
"کھر بھی کافی وقت ہو گیا ہے۔ اب تک تو انہیں ہیڈمر کو لے
کریہاں بہنج جانا جاہئے تھا''۔۔۔۔ عمران نے کہا۔
"اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان سے رابطہ کر لیتا ہوں'۔ بلیک
زیرو نے کہا۔

"ہاں کر لو۔ پہ تو چلے کہ وہ کیا گل کھلاتے پھر رہے ہیں۔
ایک آ دی کو اٹھانے میں پاکیشیا سیرٹ سروس کے ممبران کو اتنا وقت
گنا شروع ہو جائے تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے "……عمران نے
کہا تو بلیک زیرو نے اثبات میں سر ہلا کر آپریشن مشین کی سائیڈ
میں بڑا ہوا اپنا مخصوص سیل فون اٹھایا اور جولیا کے سیل فون کے نمبر
برلیں کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کا جولیا سے رابطہ ہوتا
ای لیے عمران کے سیل فون برگھنٹی نج آٹھی۔ عمران نے جیب سے
میل فون نکا لنے کی بجائے کان پر گئی ہوئی بلیوٹوتھ ڈیوائس کا بٹن
برلیں کر دیا۔

"دلیں علی عمران ایم الیس سی، ڈی الیس سی، (آکسن) بزبان خود بلکہ یا دہان خود بول رہا ہول' .....عمران نے مخصوص انداز میں

'' ٹائیگر بول رہا ہوں باس' ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔

"ٹائیگر بولتے نہیں۔ دھاڑتے ہیں جاہے وہ جنگل کے ٹائیگر

ہیں تو میری ساری کوفت دور ہو جاتی ہے۔ ورنہ میں یہاں اکیلا پڑا حقیقت میں بور ہو جاتا ہوں' ..... بلیک زیرو نے کہا۔

"اگر اکیلے رہتے رہتے اسے ہی بور ہو گئے ہوتو سچ کچ کری جمال سے شادی کر لو اور اسے بھی اپنے ساتھ رکھ لو۔ اچھا۔ ممبران کو بھی نئی لیڈی چیف مل جائے گی۔ ایک طرف ایکسٹو ایکسٹو اور سے بھر پتہ چلے گا کہ ممبران کس کی زبا دوسری طرف لیڈی ایکسٹو۔ پھر پتہ چلے گا کہ ممبران کس کی زبا سنتے ہیں ایکسٹو کی یا میز ایکسٹو کی' ......عمران نے کہا تو اس بلیک زیرو بے اختیار ہنس دیا۔

'' مجھے تو ان معاملوں سے معاف ہی رکھیں۔ ویسے بھی جہ تک بڑا بھائی کنوارا پھر رہا ہو تو جھوٹا بھائی سیرا کسے باندہ س ہے' ..... بلیک زیرو نے ہنتے ہوئے کہا تو عمران بنس پڑا۔ "احیما یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گے۔ ممبران بلیک ڈائمز كلب كئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے رابط نہیں كيا تھا تو بندہ خدا ہی ان سے رابطہ کر لیتے"....عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ "وه بليك دُاسمندُ كلب كئ بين جہال كى آب و ہوا ان ك لئے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی اس لئے میں نے جان بوجھ کرال سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی تاکہ وہ میری کال کی وجہت کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ وہاں وہ نجانے کس پوزیش میر ہول۔ اس کئے میں سوج رہا تھا کہ کچھ در مزید انظار کرا جائے۔ اگر پھر بھی ان کی طرف سے کوئی رابطہ نہ ہوا تو پھر میں فو s://paksociety.co

''اس کا مطلب ہے کہ اسرائیلی ایجنٹوں نے آخرکار جی فور کے ایک رکن ڈاکٹر مبشر ملک کوٹریس کر ہی لیا ہے''……عمران نے کہا تو بلیک زیرہ بری طرح سے چونک پڑا۔ وہ سیل فون ہاتھ میں لئے عمران کی باتیں من رہا تھا۔

''لیں باس'' .... ٹائیگر نے کہا۔

''کیاتم اس مشین سے مسلسل لنک رکھ سکتے ہو''.....عمران نے پریشانی کے عالم میں ہونٹ چباتے ہوئے یوچھا۔

" بی ہاں۔ میں نے اپنے لیپ ٹاپ میں وائیڈ گریل مشین چیک کرنے والا سافٹ ویئر لوڈ کر لیا ہے۔ جس سے ہم وائیڈ گریل مشین کرنے والا سافٹ ویئر لوڈ کر لیا ہے۔ جس سے ہم وائیڈ گریل مشین سے مسلسل لنگ میں رہ سکتے ہیں' ..... ٹائیگر نے جواب دیا۔

"اوکے ہم ایما کرو کہ لیپ ٹاپ لے کر ایک بار پھر باہر آ جاؤ۔ میں ڈاکٹر مبشر ملک سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر ان سے بات ہو گئی تو ٹھیک ہے ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں نے انہیں ٹرلیس کیا ہے وہ انہیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ یقینا ڈاکٹر مبشر ملک کو ان کی رہائش گاہ سے اٹھا کر لے گئے ہوں کے اور ان کا ٹھکانہ ہم ان کی وائیڈ گریل مشین سے ہی مطوم کر سکتے اور ان کا ٹھکانہ ہم ان کی وائیڈ گریل مشین سے ہی مطوم کر سکتے ہیں۔

''دلیں باس۔ ہیں تیار ہوں۔ آپ آ جا کیں'' ..... ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اسے اللہ حافظ کہا اور جیب سے سیل فون نکال کر 160

ہوں یا چڑیا گھر کے' .....عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔
''باس۔ مجھے ایک وائیڈ گریل مشین کا ڈیٹا ملا ہے جس میں جی فور کے متعلق معلومات درج ہیں' ..... ٹائیگر نے جیسے عمران کی بات سنے بغیر انتہائی سنجیدگی سے کہا اور اس کی بات سن کر عمران یک یکفت سیدھا ہو گیا۔

''اوہ۔ کس کے باس ہے بیہ مشین اور اس پر کیا ورک ہو رہا ہے''…..عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔

'' مشین کس کے پاس ہے بیرتو میں نہیں بتا سکتا لیکن بیرضرور بتا سکتا ہوں کہ اس مشین سے جی فور کو ہی سرچ کیا جا رہا ہے'۔ ٹائنگر نے جواب دیا۔

''کیا تمہارا اس مثین سے لنگ ہے اور تم اس بات کا پنہ لگا سکتے ہو کہ مثین کہاں موجود ہے' ۔۔۔۔۔عمران نے بوجھا۔ '''لیں باس۔ میں کمپیوٹر سے اس مثین کے بارے میں مسلسل معلومات کے تحت وائیڑ گریل معلومات کے تحت وائیڑ گریل مثین کے ذریعے ڈاکٹر مبشر ملک کا پنہ لگا لیا گیا ہے۔ مثین میں ڈاکٹر مبشر ملک کا پنہ لگا لیا گیا ہے۔ مثین میں ڈاکٹر مبشر ملک کا بنہ وڈیٹا۔ اس کی رہائش گاہ اور رہائش گاہ کے تمام حفاظتی انتظامات کی تفصیل موجود ہیں جو وائیڈ گریل مثین

سے ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ سے لنگ کر کے حاصل کی گئی

ایں'۔۔۔۔۔ٹائیگر نے جواب دیا اور عمران کے جربے رتشایش کے Sownloaded from https://paksociety.com

ہے نکاتا جلا گیا۔

ٹائیگر سے رابطہ منقطع کر کے جلدی جلدی ڈاکٹر مبشر ملک کے نمبر پریس کرنا شروع ہو گیا۔

"کیا اسرائیلی گرین ایجنسی کے ایجنٹ ڈاکٹر مبشر ملک تک پہنچ گئے ہیں'' ..... بلیک زیرہ نے تشویش زدہ کہتے میں کہا۔

''ہاں۔ اب دعا کرو کہ وہ خیریت سے ہوں''……عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ نمبر ملا کرعمران نے کال بیٹن پرلیس کیا تو دوسری طرف سے کہا۔ نمبر ملک کے سیل فون سے کمپیوٹرائزڈ آواز سائی دی جس کے مطابق ریکارڈ نگ بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر مبشر ملک کا نمبر سوئیڈ آف ہے۔

"وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ اسرائیلی ایجنٹ ڈاکٹر مبشر ملک کو اٹھا کر لے گئے ہیں''….عمران نے کہا۔

''اوہ۔ بیرتو برا ہوا ہے' ..... بلیک زیرو نے کہا۔

"براتو ہوا ہے۔ اب دعا کرو کہ وہ ڈاکٹر مبشر ملک کے ساتھ براسلوک نہ کریں ورنہ بیں اسرائیلی ایجنٹوں کا اس قدر براحشر کروں گا کہ ان کی روحیں بھی صدیوں تک بلبلاتی رہیں گئے۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔

''وہ اتی آسانی سے ڈاکٹر مبشر ملک کو ہلاک نہیں کریں گے۔ پہلے وہ ان سے ڈبل ون فارمولے اور دوسرے سائنس دانوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اس کے بعد ہی وہ ڈاکٹر مبشر ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں'' ..... بلیک زیرو نے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں'' ..... بلیک زیرو نے

ہا۔

"شہر حال۔ تم جولیا سے رابطہ کرو۔ اگر ان سے رابطہ ہوتا ہے تو کھی ہے ورنہ پھر رانا ہاؤس فون کر کے جوزف اور جوانا کو بلیک ڈائمنڈ کلب بھیج دو اور ان سے کہو کہ وہ بلیک ڈائمنڈ کلب کی اینٹ ہائمنڈ کلب بھیج دو اور ان سے کہو کہ وہ بلیک ڈائمنڈ کلب کی اینٹ سے اینٹ بجا کر وہاں سے ممبران کے ساتھ ہیڈمر کو نکال لائیں۔ ہیڈمر بھی اسرائیلی ایجبٹوں کا ساتھی ہے۔ اس سے کوئی رو رعایت ہیڈمر بھی اسرائیلی ایجبٹوں کا ساتھی ہے۔ اس سے کوئی رو رعایت بیڈمر بھی اسرائیلی ایجبٹوں کا ساتھی ہے۔ اس سے کوئی رو رعایت بیڈمر بھی اشرائیلی ایجبٹوں کا ساتھی ہے۔ اس سے کوئی رو رعایت بیڈمر بھی خرورت نہیں ہے "......عمران نے سخت لیجے میں کہا تو بیک زیرو نے اثبات میں سر ہلا دیا اور عمران اٹھ کر تیزی سے وہاں بلیک زیرو نے اثبات میں سر ہلا دیا اور عمران اٹھ کر تیزی سے وہاں

ون فارمولا اور اس فارمولے کے تحت بننے والی مشین کہاں ہے اور جی فور کے باقی تنین ممبران کہاں ہیں۔

ہیری اور ہڑین کو بھلا اس کی بات پر کیا اعتراض ہوسکتا تھا اس لئے وہ ان کے ساتھ آنے کے لئے راضی ہو گئے تھے اور انہیں ہاؤرن کالونی لے آئے تھے۔ ان چاروں نے مقامی میک اپ کر لئے تھے اور کلارک کے کہنے پر ہی ہیری نے اس علاقے کی سننان گلی میں وین روکی تھی جس سے اگلی گلی میں ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ تھا۔

یہ چونکہ پوش علاقہ تھا اس لئے یہاں ہر وقت گہما گہمی نہیں ہوتی تھی۔ ان علاقوں کے مکین ضرورت کے لئے ہی گھروں سے نکلتے تھے ورنہ ان علاقوں میں ہر وقت خاموشی ہی چھائی رہتی تھی۔ البتہ چند ایک ایسی رہائش گاہیں تھیں جن کے سامنے لان بنے ہوئے تھے اور وہاں علاقے کے بیچ کھیلتے کورتے دکھائی دیتے تھے۔ یہ رہائش گاہوں کے باہر سیکورٹی گارڈز موجود ہوتے تھے۔ یا پھر رہائش گاہوں کے باہر سیکورٹی گارڈز موجود ہوتے تھے۔ ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ علاقے کے جس جھے میں تھی وہاں نے کوئی پارک تھا اور نہ ہی وہاں زیادہ سیکورٹی وکھائی دے رہی تھی۔ ویے بھی شام کے سائے ڈھلتے ہی یہ علاقہ سنستان اور ویران ہو ویے بھی شام کے سائے ڈھلتے ہی یہ علاقہ سنستان اور ویران ہو جاتا تھا اس لئے اس وقت وہاں ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی وہائی ہوئی

ں۔ کلارک اور کیتھ وین کے پچھلے جھے میں موجود تھے۔ کلارک وین آہتہ آہتہ چلتی ہوئی ماڈرن کالونی کی ایک گلی میں داخل موئی اور ہیرس نے وبین سائیڈیر لگا کر روک دی۔ وہ چاروں وین میں ہی موجود تھے۔ پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ رات کے وقت ماڈرن کالونی میں داخل ہوں کے اور رات کی تاریکی میں ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ میں داخل ہو کر انہیں وہال سے اٹھا نیں کے لیکن کلارک اور کیتھ کوئی رسک نہیں لینا طاہتے تھے۔ انہوں نے رہائش گاہ واپس آتے ہی ضروری تاری کی اور پھر ہیرس اور ہڑس کو لے کر ایک بار پھر ماڈرن کالونی کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ جب انہیں ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ کا علم ہو ہی گیا ہے تو پھر وہ وقت ضائع کیوں کریں۔ جلد سے جلد وہاں بینے کر وہ ڈاکٹر مبشر ملک کو اٹھا کیں اور انہیں ایئے مھاتنے یر لے جا کر اس سے معلومات حاصل کریں کہ ڈبل ''تو کیا اس وقت ہمارا رہائش گاہ پر حملہ کرنا مناسب ہو گا''۔ ہیرس نے بوچھا۔

''ہاں۔ یہی مناسب وقت ہے۔ ہوسکتا ہے کہ رات کے وقت یہاں کی سیکورٹی بڑھا دی جاتی ہو۔ میں ابھی چند کمحول میں رہائش گاہ کے تمام سائنسی حفاظتی انتظامات کا سیٹ اپ ختم کر دول گا۔ سائنسی نظام کے ختم ہوتے ہی ہم رہائش گاہ کے اندر جا سکتے ہیں اور مسلح افراد کو ہلاک کر کے آسانی سے ڈاکٹر مبشر ملک تک پہنچ سکتے ہیں'' ..... کلارک نے کہا۔

" (و کھیک ہے۔ ہم تیار ہیں۔ تم رہائش گاہ کا حفاظتی سٹم آف کرو پھر ہم ایک ساتھ اس رہائش گاہ میں جائیں گئے ' ..... ہیرں نے کہا۔

" بنہیں میں کچھ اور سوچ رہا ہوں' ..... کلارک نے کہا۔
"کیا' ..... اس بار کیتھ نے جیرت سے اس کی طرف دیکھتے
مزیرہ جھا۔

"رہائش گاہ میں موجود باقی مسلح افراد سے تو ہم نیٹ لیں گے لیکن ہمارے لئے حجت پر موجود دو مسلح افراد خطرہ بن سکتے ہیں۔ حجت کے کناروں پر دیواریں بنی ہوئی ہیں جن کے پیچھے حجب کر وہ نہمیں دکھے سکتے ہیں۔ اس وہ نہمیں دکھے سکتے ہیں۔ اس لئے ہمیں نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس لئے ہمیں ان تمام مسلح افراد کا ایک ساتھ انتظام کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ رہائش گاہ کے بیچے جھے ایک تہہ خانہ بھی دکھائی دے رہا

سکرین بر ڈاکٹر مبشر ملک کی ایکٹویٹی چیک کر رہا تھا۔ سکرین بر ڈاکٹر مبشر ملک لیونگ روم میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔

"کیا پوزیش ہے' ..... ہیرس نے ایئر فون میں کلارک سے مخاطب ہو کر یوجھا۔

"سب کچھ ناریل ہے۔ اس وقت رہائش گاہ کی سیکورٹی بھی اتی سخت نہیں ہے۔ رہائش گاہ میں ڈاکٹر مبشر سمیت دس افراد موجود ہیں جن میں مسلح افراد ہیں جو رہائش گاہ کے مختلف حصول میں کھیلے ہوئے ہیں اور دو ان کے ذاتی ملازم ہیں'۔ کلارک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" رہمسلے افراد کی بوزیش کیا ہے " ...... ہڑس نے بوجھا۔
" دو مسلح افراد رہائش گاہ کے گیٹ کے پاس موجود ہیں دو رہائش گاہ کے گیٹ کے باس موجود ہیں دو رہائش گاہ کے عقبی جھے میں ہیں۔ دو حجبت پر اور ایک مسلح شخص گارڈ کے طور پر گیٹ سے باہر موجود ہے " ...... کلارک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"و و ملاز مین کیا کررہا ہے اور اس کے دو ملاز مین کیا وہ بھی اس کے ساتھ ہیں''.... ہیرس نے بوچھا۔

''ڈاکٹر مبشر ملک لیونگ روم میں ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ اس کے ملازمین رہائش گاہ کے عقبی حصے میں موجود اپنے سرونٹ کوارٹرز میں جا چکے ہیں'' ..... کلارک نے سکرین پر رہائش گاہ کا منظر آن کر کے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

ہے جس سے ایک سرنگ نظتی ہے۔ وہ سرنگ کہاں جاتی ہے سے ت میں نہیں بتا سکتا لیکن اگر ہم نے رہائش گاہ پر حملہ کیا تو ڈاکٹر مبشر ملک اس خفیہ سرنگ سے نکل کر اس رہائش گاہ سے فرار ہوسکتا ہے۔ اس کئے ان سب کو ہمیں یہیں ہے ہوش کرنا پڑے گا ورنہ ہم شاید ى ڈاکٹر مبشر ملک کو يہال سے اغوا كرسيس"..... كلارك نے كہا۔ "تو تھیک ہے۔ میں اینے ساتھ ڈبل وارگر کن بھی لایا ہون۔ اس کن سے میں دوشیل اس رہائش گاہ میں فائر کر دیتا ہوں جس سے نگلنے والی کیس سے رہائش گاہ کے اندر اور حیت یر موجود تمام افراد بے ہوش ہو جائیں گے۔ انہیں بے ہوش کر کے ہمیں ان سے معرکہ آرائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہم اندر سے آسانی سے ڈاکٹر مبشر ملک کو نکال لائیں گے' ..... ہڑس نے کہا۔ "بال- بير مناسب رہے گا۔ بس جميس باہر موجود گارڈ كو رائے سے ہٹانا بڑے گا۔ اس کے بعد کے تمام مرطے ہمارے لئے

آسان ہو جائیں گے' ..... کلارک نے کہا۔

"اوکے تو پھرتم رہائش گاہ کے سائنسی انظامات ختم کرو۔ میں
اور ہٹن رہائش گاہ میں وارگر گن سے شیل فائر کرنے کے ساتھ
ساتھ گیٹ پر موجود گارڈ کو بھی راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اگرتم
جاہوتو ہمارے ساتھ اندر آ جانا ورنہ ہم خود ہی ڈاکٹر مبشر ملک کو اٹھا
لائیں گے' ..... ہیری نے کہا۔

"اندر جا كرتم كيف كهول دينا تاكه أيم وين اندر لا سكيس" "اندر جا كرتم كيف كهول دينا تاكه أيم وين اندر لا سكيس"

رہائن گاہ کے اندر سے ہی ہم ڈاکٹر مبشر ملک کو وین میں ڈاکیں گئا کہ ارد گردموجود کو تھیوں کے اچا تک باہر آنے والوں مکینوں کو ای بات کا علم نہ ہو سکے کہ ہم نے اس رہائش گاہ میں کیا کارروائی کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ کی تلاثی ہی ہی لینی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ہمیں اس کی رہائش گاہ سے بچھ ایسی دیناوں اور دیاوی اور سے ہم دوسرے سائنس دانوں اور اور ای لیبارٹری تک پہنچ جائیں جہاں ڈبل ون پروجیک پرکام کیا جا اس لیبارٹری تک پہنچ جائیں جہاں ڈبل ون پروجیک پرکام کیا جا رہا ہے۔ ہیں اثبات میں ما دیا۔

" فیک ہے۔ تو پھر میں اور کلارک وین میں ہی رکتے ہیں۔
آپ ہڈس کے ساتھ جائیں اور گیٹ پر موجود گارڈ کوختم کرنے
کے ساتھ ساتھ رہائش گاہ میں گیس شیل فائر کر دیں تا کہ میں بعد
میں آسانی سے دین رہائش گاہ میں گاہ میں لے آول' ..... ہیرس نے کہا۔
"ہاں۔ یہ تھیک ہے۔ آؤ ہڈس' ..... کیتھ نے کہا۔

"اوکے۔ میں پہلے رہائش گاہ سے گروگن ریز کا سلم آف کر دوں پھرتم دونوں وہاں چلے جانا"..... کلارک نے کہا تو کیتھ نے اثات میں سر ہلا دیا۔ کلارک وائیڈ گریل مشین پر کام کرنا شروع ہو گیا۔ وہ دس منط تک کام کرتا رہا پھر اچا تک سکرین پر ایک جھماکا ما ہوا اور سکرین اچا تک آف ہوگئی۔

"بيكيا بواء بيسكرين كيول أف بوگئ ہے ".....كيتھ نے

چونک کر پوچھا۔

"میں نے الٹرا ساؤنڈ سٹم کے تحت رہائش گاہ کی مین بلا ختم کر دی ہے جس کی وجہ سے رہائش گاہ کا تمام برقی سٹم فی فیوز ہو گیا ہے چونکہ تاریک علاقوں میں سرچر مشین کام نہیں کر کا اس لئے میسکرین آف ہو گئی ہے جب تک میسکرین آف ر۔ گی اس وقت تک ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ کا تمام حفاظتی کی اس وقت تک ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ کا تمام حفاظتی کی اس وقت تک ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ کا تمام حفاظتی کے جو شدی رہے گا اس لئے تم وہاں جا کر آسانی سے اپنا کام کیتے ہون سر ہلا دیا۔ سکتے ہون سر ہلا دیا۔ سکتے ہون سے اپنا کام کیتھ نے اثبات مین سر ہلا دیا۔ سکتے ہون کیا اب ہم رہائش گاہ میں جا سکتے ہیں ''ستھ کیتھ ۔

"ہاں بالکل۔ اب وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے "..... کلارک۔ جواب دیا تو کیتھ نے اثبات میں سر ہلایا اور پھر وہ وین کاعقم دروازہ کھول کر وین سے باہر نکل گئی۔ ہڈس بھی وین سے باہر آگ تھا۔ چند کھول کے بعد وہ دونوں آ ہتہ آ ہتہ چلتے ہوئے دوہر کم سرئک کی جانب بردھے جا رہے تھے جس طرف ڈاکٹر مبشر ملک کر رہائش گاہ تھی۔ کیتھ کے پاس ایک ریوالور تھا جس پر اس نے سائیلنسر لگا لیا تھا جبکہ ہڈس کے ہاتھوں میں ایک دو نالی بندون تھی مائیلنسر لگا لیا تھا جبکہ ہڈس کے ہاتھوں میں ایک دو نالی بندون تھی جو عام بندوق سے قدر سے چھوٹی اور پھولی ہوئی تھی۔ دونوں نے اپنی گنز اپنے لباسوں میں چھیا رکھی تھیں۔

"دوسری سرک بر آتے ہی وہ دائیں رو میں موجود کوشی نمبر

مات سو چالیس کی جانب بردھ گئے جہاں ایک محافظ گن لئے نہایت مستقد انداز میں کھڑا تھا۔ وہ دونوں اس کی جانب بردھتے چلے گئے۔ گارڈ نے بھی انہیں اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ نوجوان جوڑے کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا۔
جوڑے کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ اور زیادہ چوکنا ہو گیا تھا۔
"سنو مسٹر".....کیتھ نے ہٹری کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے گارڈ کی طرف قدم بردھاتے ہوئے کہا۔

''لیں مس''…..گارڈ نے بڑے مؤدبانہ کہجے میں کہا۔ ''کیا تم یہاں کے تمام رہائشیوں کے بارے میں جانتے ہو''…..کیتھ نے رکے بغیر اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ دور میں سے سے کامی کی سال کی میں کامی کی سے موسے کا بوجھا۔

''لیں مس۔ آپ کو کس سے ملنا ہے' ۔۔۔۔۔۔ گارڈ نے یو چھا۔ ''یہاں کوئی کرئل درانی صاحب رہتے ہیں۔ ہم ان کی رہائش گاہ کا نمبر بھول گئے ہیں۔ کیا تم بنا سکتے ہو کہ ان کی رہائش گاہ کہاں ہے' ۔۔۔۔۔ کیتھ نے کہا۔ وہ گارڈ کے کافی نزدیک آ چکی تھی۔ پونکہ کیتھ اس سے عام انداز میں با تیں کرتی ہوئی آ رہی تھی اس لئے گارڈ کے تنے ہوئے اعصاب قدرے ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ لئے گارڈ کے تنے ہوئے اعصاب قدرے ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ لئے گارڈ کے ایریئے میں تو کوئی کرنل درانی نہیں مس۔ یہاں ارد گرد کے ایریئے میں تو کوئی کرنل درانی نہیں رہتے ہیں'' ۔۔۔۔۔ گارڈ نے کہا۔

"ادہ۔ ایک منٹ۔ مجھے یاد آیا۔ کرنل درانی نے مجھے اپنا درنینگ کارڈ بھی دیا تھا".....کیتھ نے کہا اور اس نے اپنا ہینڈ بیک اور اس نے اپنا ہینڈ بیک اور کے اسے کھولنا شروع کر دیا۔ گارڈ غور سے اس کی طرف

د کھے رہا تھا۔ کیتھ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہینڈ بیگ ۔
سائیلنسر لگا رابوالور نکال لیا۔ اسے ہینڈ بیگ سے ربوالور نکالے را کر گارڈ چونکا بی تھا کہ ای لیمے ربوالور سے ٹھک کی آواز کے ساتھ ایک شعلہ سا نکلا اور گارڈ کی عین پیشانی میں ایک سوراخ ، بنتا چلا گیا۔ گارڈ کے منہ سے ہلکی می آواز بھی نہیں نکلی تھی البتہ الم کی آئیسیں جرت کی زیادتی سے چوڑی ضرور ہو گئی تھیں اور پھر و کئی آئیسی کر وہیں گرتا چلا گیا۔

ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ کے علاوہ وہاں کسی رہائش گاہ کے اسے وہیں ہلاک باہر کوئی گارڈ تعینات نہیں تھا۔ اس لئے کیتھ نے اسے وہیں ہلاک کر دیا تھا۔

''تم رہائش گاہ کے اندر شیل فائر کرو۔ ہیں اس کی لاش کنارے پر موجود درخت کے پیچھے چھپا دیتی ہوں' ۔۔۔۔۔ کیتھ نے کہا تو ہڑی نے اثبات میں سر ہلا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہاں کسی کو موجود نہ اثبات میں سر ہلا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہاں کسی کو موجود نہ یا کر اس نے لباس میں سے ڈبل وارگر گن نکالی اور اس کا رن گیٹ کے اوپر سے رہائش گاہ کی طرف کر دیا۔ اس نے گن کا دو بارٹریگر دبایا تو گن سے یکے بعد دیگرے دوشعلے سے نکل کر گیٹ کے ادپر سے گزرتے ہوئے رہائش گاہ کے اندر جا گرے۔ دوسرے کے ادپر سے گزرتے ہوئے رہائش گاہ کے اندر جا گرے۔ دوسرے خاموشی چھا گئے۔ ادھر کیتھ نے گارڈ کی لاش کو کا ندھوں سے پکڑا اور لیم خاموشی جھا گئی۔ ادھر کیتھ نے گارڈ کی لاش کو کا ندھوں سے پکڑا اور اسے گھیٹتی ہوئی گیٹ کے کناروں کی دیوار کے ساتھ ساتھ لیّ

اول دہاں موجود ایک درخت کے بیاس لے آئی اور اسے وہاں دال دیا۔ درخت کے بیعی اندھیرا تھا اس لئے اس طرف آنے وال دیا۔ درخت کے بیعی اندھیرا تھا اس لئے اس طرف آنے والوں کو وہ لاش آسانی سے دکھائی نہیں دے سکتی تھی۔ لاش فرکانے لگا کر کیتھ واپس آ گئی۔

"میں نے شیل فائر کر دیئے ہیں۔ اب تک رہائش گاہ میں موجود تمام افراد بے ہوش ہو چکے ہوں گے' ..... ہڑس نے کیتھ کو الہی آتے دیکھ کر کہا۔

"تو آؤ۔ رہائش گاہ کے اندر چلتے ہیں''.....کیتھ نے کہا۔ اس نے پہلے گیٹ کے یاس آکر ذیلی دروازے پر دباؤ ڈالالیکن ردازہ اندر سے بند تھا۔ پھر کیتھ اسی درخت کی جانب برحتی چلی كُلْ جَل كَ يَجِي الى في كارو كى لاش جِمياني تقى درخت كافي را تھا اس کی شاخیس دیوار سے مل رہی تھیں۔ کیتھ تیزی سے ارنت یر چڑھتی چلی گئی۔ درخت سے ہوتی ہوئی وہ دیوار یر آئی ور رہائش گاہ میں جھا تکنے لگی۔ اسے بائیں طرف گیٹ کے ماس دو سلم افراد زمین پر بڑے دکھائی دیئے تو وہ مطمئن ہو گئی۔ ان دو فراد کے وہاں گرنے کا مطلب تھا کہ ڈبل وارگر سن کے شاول کی لیں سے رہائش گاہ کے تمام افراد واقعی بے ہوش ہو چکے ہیں۔ کبھ نے وبوار سے دوسری طرف چطانگ لگائی اور پیرا فروینگ كاندازين دائيولگاكر بيرول كے بل ينجيآ گئي۔

"میں رہائش گاہ کے اندر بہنے گئی ہوں اور اب گیٹ کھو لنے جا

47B عصران سيريز نمبر



21/66

ربی ہول' ..... کیتھ نے ایئر فون میں اپنے نتیوں ساتھیوں ۔ لنک کرتے ہوئے کہا۔

''او کے۔ ہم آ رہے ہیں'' ..... ہیرس نے کہا تو کیتھ نے گیہ کے پاس آ کر گیٹ کھول دیا۔ گیٹ کھلتے ہی ہڈس اندر آ گیا تھ اس نے کیتھ کے ساتھ ال کر گیٹ کے پاس پڑے مسلح افراد کوا کر ایک طرف ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر میں ہیرس وین رہائش گاہ۔ اندر لیے آیا۔ اس کے وین اندر لاتے ہی ہڈس نے گیٹ بندا دیا۔

وین کے رہائش گاہ میں آتے ہی ہیری اور کلارک وین ت نکل کر باہر آگے اور پھر وہ چاروں رہائش گاہ کے اندرونی ھے کانب بڑھتے چلے گئے۔ رہائش گاہ میں موجود تمام افراد چونکہ ہوش ہو چکے تھے اس لئے اب انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ آ بالا سے رہائش گاہ چیک بھی کر سکتے تھے اور ڈاکٹر مبشر دلک کو بھی وہالا سے رہائش گاہ چیک بھی کر سکتے تھے اور ڈاکٹر مبشر دلک کو بھی وہالا سے اٹھا کر لے جا سکتے تھے۔ اس لئے ان کے چروں پر بکا کا اطمینان وکھائی دے رہائش گاہ میں داخل ہو کر بہت بڑا معرکہ مرکر لیا ہو۔

بمال في الوقاف بلذتك المال

حصه اول ختم شد

جمله حقوق دانمي بحق ناشران محفوظ هيي

اس ناول کے تمام نام' مقام' کردار' واقعات اور پیش کردہ سچوئیشنر قطعی فرضی ہیں۔ کسی قسم کی جزوی یا کلی مطابقت محض اتفاقیہ ہوگ۔ جس کے لئے پبلشرز' مصنف' پر نٹر قطعی ذمہ دار نہیں ہوں گے۔

سب سے پہلے جولیا کو ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی جولیا نے خود کو ایک بال نما کمرے میں اور راڈز والی کری میں جکڑے ہوئے مایا تو اس کی فراخ بیثانی بربل سے آگئے۔ اس نے دیکھا اس کے داکیں ماکیں مزید راوز والی کرسیاں موجود تھیں جن بر والٹر سمیت اس کے تمام ساتھی جکڑے ہوئے تھے۔ ان سب کے سر وطلکے ہوئے تھے اور وہ بدستور بے ہوش دکھائی دے رہے تھے۔ بال نما كمرے ميں سوائے ان راؤز والى كرسيوں كے اور يجھ دکھائی نہیں وے رہا تھا۔ کمرے کی حصت یر ایک ہیوی یاور کا بلب جل رہا تھا جس کی تیز روشی سے کمرہ جگمگا رہا تھا۔ ہوش میں آتے ہی جولیا کو تمام سابقہ باتیں یاد آ گئی تھیں کہ بیف نے انہیں بلیک ڈائمنڈ کلب میں کلب کے مالک ہیڈمرکو اغوا كرنے کے لئے بھيجا تھا۔ اس كلب كى سيكورٹى چونكہ انتہائى سخت تھى

ناشران ---- محمدارسلان قریشی ---- محمدارسلان قریشی استران استان قریشی ایروائزر ---- محمداشرف قریشی طابع ---- سلامت اقبال برنشنگ بریس ملتان طابع ---- سلامت اقبال برنشنگ بریس ملتان



179

178

اس کے وہ آسانی سے کلب میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے لئے صدیقی نے ایپ ایک غیر ملکی دوست والٹر کو کال کر کے وہاں بلایا تھا تا کہ اس کی مدد سے کلب کے اندر جایا جا سکے۔

والٹر نہ صرف انہیں کلب میں لے آیا تھا بلکہ اس نے انہیں کلب کا انہائی لذیر مشروب گولڈن ڈراپس بھی بلایا تھا اور ان سب کے لئے کلب کے گئے مروم میں جانے کے لئے پاس بھی حاصل کر لئے تھے۔

پاس حاصل کرنے کے بعد ہال کی ایک لیڈی ویٹر انہیں لفٹ سے کسی تہہ خانے میں لے آئی تھی اور وہ انہیں گیم روم میں لے جانے کی بجائے ایک کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ لیڈی ویٹر نے جس انداز میں انہیں اس کمرے تک پہنچایا تھا اس کے لیج سے جولیا اور اس کے بھی ساتھیوں کو اس پر شک ضرور ہوا تھا لیکن وہ والٹر کی وجہ سے خاموش ہو گئے تھے اور اس کمرے میں چلے آئے تھے پھر جیسے ہی وہ کمرے میں آئے اور کمرے کا دروازہ بند ہوا اچا نک کمرے میں انہائی عجیب اور تیز بوسی بھیل گئی جس نے انہیں سوچنے سمجھنے اور سانس روکنے کا بھی وفت نہیں دیا تھا اور وہ سب خالی ہوتے ہوئے بوروں کی طرح وہیں گر گئے تھے۔

جولیا جیران ہو رہی تھی کہ انہیں اس طرح سے کیوں بے ہون کیا گیا ہے اور انہیں یہاں لا کر اس طرح سے راڈز والی کرسیوں پر کیوں جکڑا گیا ہے۔ جولیا ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی اور

سوچتے سوچتے اس نے سرسری سے انداز میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو وہ بری طرح سے چونک پڑی۔ اس کے تمام ساتھی اصلی روپ میں موجود ہے۔ گویا ان کے میک اپ چیک کر لئے گئے ہے اور پھر یہاں لاکر ان کے میک اپ اتار دیئے گئے ہے۔ "بہونہہ۔ تو ہیڈم کو ہمارے بارے میں پہلے سے ہی علم تھا کہ ہم کون ہیں۔ اس نے شاید شارٹ سرکٹ کیمروں کی مدد سے ہمارے میک اپ چیک کئے ہوں گے۔ ای لئے اس نے پہلے ہمارے میک اپ جوش کرایا اور پھر بے ہوشی کی حالت میں یہاں لاکر جکڑ ہمیں سے ہوشی کی حالت میں یہاں لاکر جکڑ ویا پھر ہمارے میک اپ صاف کئے ہوں گئے۔ اس خود کود کیا نے خود کلامی کرنے والے انداز میں کہا۔

ای کہے اس کے ساتھ بندھے ہوئے صفدر نے کراہتے ہوئے آئکھیں کھول دیں۔ ہوش میں آتے ہی اس نے جیرت سے ادھر اوھر دیکھا اور پھر خود کو اور اپنے ساتھیوں کو راڈز والی کرسیوں پر جکڑا ہوا دیکھ کر وہ جیران رہ گیا۔

''ریے کیا۔ ہمیں بہاں کس نے باندھا ہے اور کیول' ..... صفدر نے جولیا کی طرف د کیھ کر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ''شاید ہمیں بہجان لیا گیا تھا'' ..... جولیا نے جواب دیا۔ ''شاید ہمیں بہجان لیا گیا تھا۔ کیا مطلب۔ ہمیں بھلا بہاں کون بہجان سکتا ہے۔ اور۔ اوہ اوہ' ..... صفدر نے بہلے حیرت بھرے لہجے میں کہا بھراسے جولیا کا اصلی چہرہ دکھائی دیا تو وہ اوہ اوہ کر کے خاموش ہو بھراسے جولیا کا اصلی چہرہ دکھائی دیا تو وہ اوہ اوہ کر کے خاموش ہو

اس طرف دیکھنے لگے۔ دروازہ کھلتے ہی دس غیر ملکی مسلح افراد اور ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔

ادھیڑ عمر بھی غیر ملکی تھا۔ اس نے ہلکے نیوی کلر کا تھری ہیں سوٹ بہن رکھا تھا۔ اس کے سر کے بال سفید سے جو اس نے فوجی کٹ کے انداز میں کٹوا رکھے سے۔ ادھیڑ عمر کی بیشانی فراخ تھی اور اس کی آئکھیں چھوٹی تھیں جن میں خونخوار شیروں جیسی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ ادھیر عمر تیز تیز چلتا ہوا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جبکہ سلح افراد فوراً ان کے دائیں بائیں پھیل گئے اور انہوں نے مشین گنوں کا رخ ان سب کی جانب کر دیا جیسے راڈز والی کرسیوں میں جکڑے ہوئے ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی حرکت کی تو وہ ان پر فائر کھول دیں گے۔

''تو تم سب کو ہوش آ گیا ہے۔ گڈ۔ ویری گڈ''..... ادھیڑ عمر نے ان سب کو ہوش میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں خونخوار بھیڑ ہے کی سی غراہٹ تھی۔

دوہمیں یہاں لا کر کیوں باندھا گیا ہے' ..... جولیانے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے یو چھا۔

"اپنے میک آپ سے پاک چہروں کو دہکھ کر بھی تم مجھ سے یہ سوال پوچھ رہی ہومس جولیانا فٹر واٹر'..... ادھیڑ عمر نے اس انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے منہ سے آپنا نام س کر جولیا اور

اس کے ساتھی چونک بڑے۔

گیا۔ اسی کمحے تنویر اور خاور کی کراہیں سنائی دیں اور وہ دونوں بھی ہوش میں آتے ہی ان کا جولیا اور صفدر جیسا ہی حال ہوا تھا لیکن ایک دوسرے کے میک اپ صاف دیکھ کر وہ سمجھ کئے کہ وہ اس طرح یہاں کیوں جگڑے گئے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں باقی سب کو بھی ہوش آگیا۔ سب سے زیادہ بری حالت والٹرکی تھی جو صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو نئے چہرے ہونے کی وجہ سے جو صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو نئے چہرے ہونے کی وجہ سے مہیں بہیان سکا تھا۔ وہ خود کو راڈز والی کرسی میں جگڑا یا کر بری طرح سے چنے رہا تھا۔

"بید سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یہاں کیوں جکڑا گیا ہے اور تم سب کون ہو'۔.... والٹر نے بری طرح سے جیختے ہوئے کہا۔ "اطمینان رکھو والٹر ہم سب بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں'۔ صدیقی نے کہا تو والٹر اس کی آواز س کر بری طرح سے اچھل

"ت - ت - ت - ت - ت ملی آواز تو میرے دوست عبداللہ ہے ملی جلتی ہے اور تمہارا لباس ۔ اوہ اوہ ۔ یہ سب کیا ہے تم سب نے تو وہی لباس پہن رکھے ہیں جو میرے دوست کے دوستوں نے پہنے ہوئے سے لیکن تمہارے چہرے ۔ تمہارے پہرے کیے بدل موئے سے لیکن تمہارے پہرے ۔ تمہارے پرے کیے بدل گئے" ..... والٹر نے ان سب کی طرف آئکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ صدیقی اس کی بات کا کوئی جواب دیتا اس کے سامنے موجود دروازہ کھلنے کی آواز س کر وہ سب چونک کر ایک کے سامنے موجود دروازہ کھلنے کی آواز س کر وہ سب چونک کر

"جولیانا فٹر واٹر۔ کون جولیانا فٹر واٹر۔ میرا نام عائشہ کریم ہے جولیانا فٹر واٹر۔ میرا نام عائشہ کریم ہے جولیانا فٹر واٹر نہیں''…. جولیانے خود کو سنجال کر برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تو ادھیڑ عمر بے اختیار قبقہہ لگا کر ہنس پڑا۔

''ہاں ہاں۔ تم عائشہ کریم ہو۔ تمہارے ساتھ صفررسعید ہے لیکن تم شاید اسے کسی فضلو بھائی کے نام سے جانتی ہوگی اور تنویر کوتم محمہ حسین بوٹا کہتی ہوگی۔ صدیقی اور چوہان تمہارے لئے اللہ وجہ اور عاشق حسین ہول گے اور چوہان اور نعمانی کوتم کیا کہتی ہوگی۔ ہاں عاشق حسین ہول کے اور چوہان اور نعمانی کوتم کیا کہتی ہوگی۔ ہاں یاد آیا۔ چوہان کوتم تربوز خان کہتی ہوگی۔ یاد آیا۔ چوہان کوتم تربوز خان کہتی ہوگی۔ اور گیا کیپٹن شکیل بے چارہ تو اسے تم یقینا شاہ سلطان کہتی ہوگی'۔ دھیڑ عمر نے انتہائی طنزیہ لیجے میں کہا اور وہ سب گنگ رہ گئے۔ ادھیڑ عمر ان سب کے بوں نام لے رہا تھا جیسے وہ حقیقت میں ان ادھیڑ عمر ان سب کے بوں نام لے رہا تھا جیسے وہ حقیقت میں ان

''تم کون ہو' ..... صفرر نے ادھیر عمر کی جانب و کی کر غراتے ہوئے کو غراتے ہوئے کو غراتے ہوئے کو غراتے ہوئے کو عرا

"میرا اصل نام ہیڈمر ہے۔ وہی ہیڈمر جے تم یہاں سے اٹھانے کے لئے آئے تھے لیکن جس طرح تم اپنے نام بدل سکتے ہو اس طرح تم جھے بھی مغل اعظم کہہ سکتے ہو'…. ادھیڑ عمر نے اس طرح طزید ازراز میں جنتے ہوئے جواب دیا۔

"بیرسب کیا ہورہا ہے۔ کوئی مجھے بھی تو کچھ بتائے".... والٹر نے بری طرح سے سر مارتے ہوئے کہا۔

"اطمینان رکھومسٹر والٹر۔ تہہیں جلد ہی ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ تم جنہیں اپنا دوست بنا کر یہاں لائے ہو۔ جب تہہیں ان کی اصلیت کا بہتہ چلے گا تو تم یقینا دوبارہ بے ہوش ہو جاؤ گئن میں میڈمر نے کہا۔

"بے ہوش ہو جاؤں گا۔ کیوں کیا یہ سب کسی علاقے کے برمعاش ہیں یا ٹارگٹ کلر جن کا سن کر میں بے ہوش ہو جاؤں گا'…..والٹرنے منہ بنا کر کہا۔

"برمعاشوں اور ٹارگٹ کلرز کی کیا مجال ہے جو ان کے سامنے سربھی اٹھا عیں۔ بیسب ان سے بھی کہیں بڑھ کر ہیں۔ ان کے نام س كر بڑے بڑے جرائم بیشہ افراد كو بھی بينہ آ جاتا ہے'۔ ہیڈم نے کہا۔ اس کے لیجے میں جیسے طنز کوٹ کو ک کر بھرا ہوا تھا۔ "اوہ۔ تمہارا مطلب ہے کہ ان کا تعلق پاکیشیا کی کسی ایجنسی ہے ہے' .... والٹر نے بری طرح سے چونگتے ہوئے کہا۔ "ہاں۔ ٹھیک سمجھے ہوتم۔ یہ پاکیشیا سیرٹ سروس کے ممبران ہیں۔ جو تمہارا سہارا لے کر میرے کلب میں داخل ہو گئے تھے۔ سے تو میری خوش قسمتی تھی کہ کلب میں لگے ہوئے اینٹی میک اپ کیمروں سے مجھے ان کی اصلی تصویریں مل گئی تھیں ورنہ بیہ میرے کلب میں اس قدر اودهم محاتے کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی تھی۔ کیوں دوستو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا''.... ہیڈمر نے ان سب کی طرف دیکھ کرمسکراتے ہوئے کہا۔

"بپ - بب بیا کیشیا سیرٹ سروس - بید بیشخص کیا کہہ رہا ہے عبداللہ کیا تم واقعی پاکیشیا سیرٹ سروس سے تعلق رکھتے ہولیکن تم نے تو بتایا تھا کہ تم برنس مین ہو' ..... والٹر نے آئکھیں بھاڑ بھاڑ کر صدیقی کی جانب و بکھتے ہوئے کہا۔

"اسے بہت بڑی غلط فہی ہوئی ہے والٹر۔ میرا اور میرے دوستوں کا کی سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم یہاں تہمارے ساتھ کلب کا گولڈن ڈراپس بینے اور گیم کھیلنے کے لئے آئے تھے نجانے بیشخص ہم پر کیوں شک کر رہا ہے".....صدیق نے منہ بنا کر کہا۔

''تم سب کے اصلی چرے میرے سامنے ہیں مسٹر صدیقی۔
میرے ریکارڈ میں تم سب کی مکمل انفارمیشن کے ساتھ تمہاری اصلی تصویریں بھی موجود ہیں۔ اسی لئے تو میں تم سب کو کلب میں دکھ کر چونک پڑا تھا۔ پھر جب تم سب نے کلب کے گیم روم میں آنے کی بات کی تو میرا ماتھا ٹھنک گیا اور میں سمجھ گیا کہ تم میرے کلب میں خفیہ طور پر کارروائی کرنے کے لئے آئے ہو اسی لئے میں نہوا کلب میں تہوا کی بجائے ایک الگ روم میں بھوا دیا تھا جہاں تمہیں گروشیم گیس کے ذریعے فوری طور پر بے ہوش کر دیا تھا جہاں تمہیں گروشیم گیس کے ذریعے فوری طور پر بے ہوش کر دیا تھا جہاں تمہیں گروشیم گیس کے ذریعے فوری طور پر بے ہوش کر دیا تھا۔ میری دیا گیا۔ بے ہوشی کی حالت میں تمہاری تلاثی لی گئی تو تمہارے بیاس سے اسلحہ نگلتے دیکھ کر میرا خون ہی خشک ہو کر رہ گیا تھا۔ میری بیاس سے اسلحہ نگلتے دیکھ کر میرا خون ہی خشک ہو کر رہ گیا تھا۔ میری بیس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ واک تھرو گیٹ سے گررنے کے باوجود تم

اندر اسلحہ لانے میں کیے کامیاب ہو گئے تھے اور ہال کے اندر بھی سپیشل ریزز پھیلی ہوئی ہیں جو ہرفتم کے اسلح کی نشاندہی کرسکتی ہیں لیکن ان ریزز نے بھی تمہارے لباسوں میں چھپے ہوئے اسلح کا کوئی کاش نہیں دیا تھا۔ میں جیران ہو رہا تھا کہ میں یہاں اننے عرصے سے کام کر رہا ہوں۔ آج تک میری مرضی کے بغیر پاکیشیا کی کوئی ایجنسی میرے کلب میں داخل نہیں ہوئی پھرتم سب اسلح سمیت یہاں کیوں آئے ہو۔ تمہارے پاس اسلحہ ہونے کا مطلب میاف تھا کہتم میرے خلاف کارروائی کرنے کے لئے آئے ہواں ماف تھا کہتم میرے خلاف کارروائی کرنے کے لئے آئے ہواں

''تمہیں بہت بڑی غلط فہی ہوئی ہے ہیڈمر۔ ہم یہاں واقعی گولڈن ڈراپس کا لطف لینے اور گیم روم سے ڈالرز جیتنے کے لئے آئے تھے''….صدیقی نے کہا تو اس کا بدلہ ہوا انداز دیکھ کر جولیا، صفرر، کیپٹن شکیل اور باقی سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے گئے۔ مدیقی کے بات کرنے سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بیہ بات مرتب ہو کہ ان کا تعلق واقعی پاکیشیا سیرٹ سروس سے ہی سامیم کر رہا ہے کہ ان کا تعلق واقعی پاکیشیا سیرٹ سروس سے ہی

"دیم کیا کہہ رہے ہو ماجد۔تم ہوش میں تو ہو'....نعمانی نے تیز لہجے میں کہا۔

ر ب کوئی فائدہ نہیں۔ جب اس کے پاس مارے بارے میں تمام نفار میشن موجود ہیں تو اب اس سے ہمیں خود کو چھیائے رکھنے کا 187

"بیہ بات ہمیں معلوم نہیں تھی ویسے بھی تمہارے کلب کی کسی الیار پر نوسمو کنگ اور اسلیح کی ممنونیت کا کوئی سائن نہیں ہے'۔ مدیقی نے جواب دیا۔

"ہاں۔ یہ بھی تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ بہرحال جب تم سیائی بنانے پر آ ہی گئے ہوتو یہ بھی بتا دو کہ تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا قا"..... ہیڈمر نے یو چھا۔

"بتایا تو ہے۔ گولڈن ڈراپس اور ڈالرز جو ہمیں اس کلب میں ان کلب میں لانے پر مجبور کر رہے تھے'....صدیقی نے جواب دیا۔

"گولڈن ڈراپس کی حد تک تو میں تمہاری بات مان سکتا ہوں کوئکہ گولڈن ڈراپس شراب نہیں بلکہ بھلوں کا ایک مخصوص مشروب ہو جو ہر خاص و عام پی سکتا ہے لیکن میہ ڈالرز جیتنے والی بات کچھ ہفم نہیں ہو رہی ہے۔ میں تم سب کے کردار کے بارے میں بھی باتا ہوں۔ تم شراب نوشی، عورت اور جو ہے سے شدید نفرت کرتے ہو۔ تمہارا یہی باکردار انداز ہی تم سب کی شناخت کا باعث ہے ہو۔ تمہارا یہی باکردار انداز ہی تم سب کی شناخت کا باعث ہے برگی وجہ سے پوری دنیا میں تمہیں سراہا جاتا ہے' ..... ہیڈمر نے

"یہ درست ہے کہ ہم ان سب باتوں سے واقعی دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بعض اوقات ہم جیسے انسان بھی اپنے ہی مائے ہوئے اصول توڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کرتمہارے یاس ہماری بے شمار انفار میشن موجود ہول لیکن تم شاید

كيا فائدہ ہوسكتا ہے' ..... صدیقی نے كہا تو ان سب نے با اختيار ہونٹ بھینچ لئے۔

''وری گڈ۔ ہر انسان کو تمہاری طرح سے حقیقت ببند ہونا علی مسٹر صدیقی۔ تم نے اچھا کیا ہے جو مان گئے ہو کہ تمہارا تعلق پاکیشیا سیرٹ سروس سے ہے۔ نہ بھی مانتے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں تم سب کو بخو بی جانتا ہوں اور ہاں تم کیا کہہ رہے تھے کہ تم یہاں گولڈن ڈراپس پینے اور گیم روم سے ڈالرز جیننے کے لئے آئے ہو''…… ہیڈمر نے کہا۔

''ہاں۔ ہیں ایک دو بار پہلے بھی اس کلب ہیں والٹر کے ساتھ آ کر گولڈن ڈراپس پی چکا ہوں۔ میرے ساتھی بھی گولڈن ڈراپس کا لطف اٹھانا چاہتے تھے اس لئے ہیں انہیں بھی ساتھ لے آیا۔ اب ہم یہاں اصلی شکلوں ہیں تو آ نہیں سکتے تھے اور رہی بات اسلح کی تو اگر ہمارے پاس اسلح کی تو اگر ہمارے پاس اسلح نہیں ہوگا تو اور کس کے پاس ہوگا اور ہمارا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے اگر ہم واک تھروگیٹ اور ہماراتعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے اگر ہم واک تھروگیٹ جیسے دروازے سے اپنا اسلحہ بچا کر نہیں لا سکتے تو پھر ہمارا سیگرٹ ایکنٹ ہونے کہا۔ ایکنٹ ہونے کا کیا فائدہ' ۔۔۔۔۔ مدیقی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی باتیں س کر والٹر احقوں کی طرح اس کی طرف دیکھے چلا جا اس کی باتیں س کر والٹر احقوں کی طرح اس کی طرف دیکھے چلا جا

"لیکن میرے کلب میں میری مرضی کے بغیر اسلحہ لانا ممنوع ہے"..... والٹر نے کہا۔

ارد سے شار پر کھلاڑی بھی ہم سے جیت نہیں سکتا تھا۔ لیکن تم أبهيل گيم روم ميں جانے كا موقع ہى نہيں ديا اور ہميں بيجان كر ال لا کر جکر دیا ہے جیسے ہم تمہارے سب سے بڑے وشمن

"کہانی اچھی ہے۔ لیکن اس کہانی میں بہت سے جھول ہیں اے دوست۔ تم بچویکشن بدلنے کے لئے الی بہت سی کہانیاں السكتے ہو۔ مگر میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو تمہاری ان المول اور احتقانہ کہانیوں کے حال میں کھنس جاؤں۔ میں ہیڈمر ال ہیڑم اور مجھے یقین ہے کہتم سب کو بھی معلوم ہے کہ میں الل ہوں اور میرا تعلق اسرائیل سے ہے۔ تم یہاں نہ گولڈن وارالحکومت میں عظیم الثان ہوئل یا کلب کی کوئی عمارت بناسیر الی کالطف اٹھانے آئے تھے اور نہ ہی تمہیں گیم روم سے ڈالرز النے تھے۔ تم یہاں جس مقصد کے لئے آئے ہو مجھے اس کا بھی

"ہونہہ۔ تو تم ہی بتا دو کہ ہم یہاں کس مقصد کے لئے آئے نے "....مدیقی نے منہ بنا کر کہا۔

"تم یہاں اسرائیلی گرین المجنسی کے ایجنٹوں کی تلاش میں آئے ع " ان سب کی طرف باری باری غور سے و کھتے انے کہا۔ وہ سب اس کے پر یقین انداز پر جیران رہ گئے تھے۔ المر فرورت سے زیادہ اوور کانفیڈنس ہو رہا تھا۔ وہ ان سے ہر ان لل كركر رہا تھا جيسے اسے ان سے كوئى خوف يا خطرہ محسوس نہ

سیر تہیں جانتے کہ حال ہی میں ہم سب سے ایک غلطی ہو گئ جس کی وجہ سے چیف نے ہمیں سیرٹ سروس سے فارغ کر تھا۔ سیرٹ سروس سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے ماس جاب نہیں تھا اور ہم جس مقام پر رہ چکے تھے اس مقام سے ہما النسب صدیقی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ ہم دوسری کوئی جاب بھی نہیں کر سکتے تھے اس کئے ہم سوچ ر تھے کہ ہم کوئی مشتر کہ کاروبار کریں اور ایبا کاروبار کریں جوم بخش بھی ہو اور ہم سب کی زنرگیاں بھی بدل جا کیں۔ اس وا منافع بخش کاروبار ہوٹلنگ یا پھر ایسے ہی کلب ہو سکتے ہیں جیہ نے بنا رکھا ہے لیکن ہوٹل یا کلب بنانے کے لئے ہمیں کثیر سرما کی ضرورت تھی اور ہارے پاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی کہ اس کے لئے ہمیں مزید رقم کی ضرورت تھی اور وہ رقم ہمیں ڈالرا کی شکل میں تمہارے یا پھرتمہارے جیسے کسی غیر ملکی کلب سے المام ہے ' ..... ہیڈمرنے کہا۔ حاصل ہوسکتی تھی۔ فارن مشن میں بھی جب ہمیں رقم کی ضرور ہوتی تھی تو ہم وہاں بھی اس ملک کی کرنسی حاصل کرنے کے۔ جوا خانوں کا بی رخ کرتے تھے۔ میں چونکہ والٹر کے ساتھ یہ بھی یہاں آچکا تھا اس لئے جھے اس کلب کے گیم روم کاعلم قاا میں ریم بھی جانتا تھا کہ بہاں فیئر کیم کھیلنے والوں کو روکانہیں جاناا کھیلنے والا جنتنی بھی رقم جیت جائے اسے ساری رقم فوری طور یا کر دی جاتی ہے اور ہم جیسے کھلاڑی یہاں آ جا کیں تو پھر تہارا کا

ہورہا ہو۔

ار کھول دیں''....صدیقی نے غرا کر کہا۔

"توتم مجھے میں بتاؤ کے کہتم نے میرے کلب کے حفاظتی ظام كوكسي واج ديا تها اور اسلحه جيسيا كر اندركسي آ كے شخ -

"نہیں۔ ہم نہیں بتائیں گے' .... جولیا نے بھی غرا کر جواب

"اوکے۔ مت بتاؤ۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا اسلحہ اور تہارے لباس میرے یاس ہی رہیں گے۔ میں ایخ طریقے سے فود ہی معلوم کر لوں گا کہ تمہارے اسلح کا ہمیں علم کیوں نہیں ہوا تاراب تم سب مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ''.... ہیڈمر نے اس طرح انتہائی مُصند ہے انداز میں کہا۔

"بہم تیار ہیں".... چوہان نے کہا۔ ان سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کرآ تھوں ہی آ تھوں میں مخصوص اشارے کئے اور پھر وہ کرسیوں سے بول کمر لگا کر بیٹھ گئے جیسے وہ واقعی م نے کے لئے تیار ہوں۔

" گڑے تم سب واقعی بہادر ہو جو مرنے سے تہیں ڈرتے۔ میں بہادروں کی بے حد قدر کرتا ہوں لیکن افسوس، میں تم جیسے بہادروں كوزندہ ركھ كرا ہے لئے اور اپنے ملك كے إيجنٹول كے لئے رسك نہیں لے سکتا اس لئے گڈ بائے۔ اب تم ان سب کو شوٹ کرنے كے لئے آگے آ جاؤ' ..... ہیڈمر نے پہلے ان سب سے كہا بھراس

"نو كيا وه چارول يهين اسى كلب مين بين".... جوليا ہونٹ چیاتے ہوئے پوچھا۔

" د منیں نے انہیں خود سے الگ رکھا ہوا ہے' ..... ہا بیام نے بوچھا۔ نے ای طرح لایرواہانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ " كہال ہيں وہ' .....صفدر نے يو چھا۔

"وه جہاں بھی ہیں بالکل خیریت سے ہیں اور اپنا کام کرر 

"مونہد تم ضرورت سے زیادہ اوور کانفیڈنس ہو رے ہیڈمر۔ سے مت محولو کہ ضرورت سے زیادہ اوور کانفیڈنس انان لے ڈوبتا ہے' .... تنویر نے غراتے ہوئے کہا۔

" تم سب میری قید میں ہو۔ میں تو بس تم سے بد پوچھے آیا كمتم سب واك تفروكيث سے اسلحد كيے نكال لائے تھے۔ اگراا كا جواب وے دو كے تو تھك ہے۔ نہيں دو كے تو بھى كوئى بار نہیں۔تم جیسے سیرٹ ایجنٹ میرے ہاتھ لگ جائیں اور میں تم سے کو چھوڑ دوں سے خیال اینے ذہنوں سے نکال دو۔ میں این سات مسلح افراد لایا ہوں یہ ابھی تم سب پر فائر کھول دیں کے ادرا سب یراس وفت تک گولیاں برساتے رہیں گے جب تک تہار۔ جسموں سے تمہاری روطیں نہیں نکل جائیں گی' ..... ہیڈمرنے کہا۔ "تو چردر کیول کررہ ہو۔ کہوائے ساتھیول سے کہ یہ آم!

## Downloaded from https://paksociety162m

193

نے اپنے مسلح ساتھیوں کی طرف دیکھ کر چیختے ہوئے کہا اور چیچے ہٹا چلا گیا۔ اس کے چیچے ہٹا ہی مسلح افراد تیزی ہے ان سب کے سامنے ایک لائن کی شکل میں آ کر کھڑ ہے ہو گئے اور ان کی مشین گنوں کے رخ ان کی طرف ہو گئے۔ بوں لگ رہا تھا جیسے سیرٹ سروس کے مہران فائرنگ اسکواڈ کے سامنے بے بس انداز میں بندھے ہوئے ہوں اور فائرنگ اسکواڈ انہیں ہلاک کرنے کے لئے بندھے ہوئے ہوں اور فائرنگ اسکواڈ انہیں ہلاک کرنے کے لئے ان کے سامنے آ گیا ہو۔

"دیلی تین تک گنوں گا۔ جیسے ہی گنتی مکمل ہوتم سب ایک ساتھ ان پر فائرنگ کر دینا۔ تمہاری مشین گنیں اس وقت تک خاموش نہیں ہوئی جاہئیں جب تک ان سب کے جسموں کے پر نچے نہ اُڑ حاکیں'' ..... ہیڈمر نے کہا۔

''ایک' ..... ہیڈمر نے گنتی شروع کرتے ہوئے کہا۔ ''دو۔ فائر!'' ..... ہیڈمر نے دو کے بعد ہی ڈائر یکٹ فائر کا آرڈر دیتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی اس نے فائر کا کہا اسی کمے ہال نما کمرہ مثین گنوں کی تیز ترفرتر اہٹ کی آوازوں سے بری طرح سے گونج اٹھا۔

عمران کی ٹوسیٹر سپورٹس کار کی سائیڈ سیٹ پرٹائیگر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹائیگر کی گود میں ایک لیپ ٹاپ کمپیوٹر تھا جس کی سکرین آن تھی۔ سکرین پرشہر کا نقشہ بھیلا ہوا تھا جس پرآڑھی ترجھی لکیروں کا جال سابنا ہوا تھا۔

ان لکیروں کا رنگ زرد تھا اور ان میں سے ایک زرد لکیر پر مرخ رنگ کا ایک نقطہ سا سپارک کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس مرخ نقطے کے اوپر انگریزی حروف میں ایک علاقے کا نام بھی سپارک ہورہا تھا جو کسی گراس کالونی کا تھا۔ اسی زرد لکیر کے ساتھ ایک نیلے رنگ کا بھی نقطہ تھا جو لکیر کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔

ٹائیگر نے عمران کو بتایا تھا کہ ریٹر سیاف اس جگہ کی نشاندہی کر رہا تھا جہاں وائیڈ کریل مشین کام کر رہی ہے جبکہ زرد لکیر پر نیلے

رنگ کا سیاٹ جومتحرک تھا اور آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا وہ اس کار کوشو کر رہا تھا جس میں وہ سفر کر رہے تھے۔

اس نقتے اور زرد لکیر کو دیکھ کرٹائیگر، عمران کو راستے بتاتا جا رہا تھا اور عمران اپنی سپورٹس کار گراس کالونی کی جانب اُڑائے لئے جا رہا تھا۔

''اور کتنا فاصلہ باقی ہے گراس کالونی کا''....عمران نے ٹاسگر سے مخاطب ہو کر یو جھا۔

"بس باس ہم بہنچنے ہی والے ہیں" …… ٹائیگر نے نقشہ دیکھ کر کہا تو عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر کے کہنے پر اس نے کار دو تین سر کول کی طرف گھمائی اور پھر ایک متوازی سڑک پر آگیا۔ یہ علاقہ نیا تعمیر شدہ تھا اور یہاں ہر طرف نئی اور فرنشڈ کوٹھیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ نئے اور پوش علاقہ ہونے کی دجہ سے وہاں خاموشی جھائی ہوئی تھی۔ دائیں بائیں کوٹھیوں اور بنگلوں پر نیم پلیٹس گی ہوئی تھیں اور ان کے نیچ کوٹھیوں اور بنگلوں کے بیم پلیٹس گی ہوئی تھیں اور ان کے نیچ کوٹھیوں اور بنگلوں کے بیم پلیٹس گی ہوئی تھیں اور ان کے نیچ کوٹھیوں اور بنگلوں کے بیم پلیٹس گی موئی تھیں درج سے۔

''کون سی رہائش گاہ ہے' .....عمران نے بوچھا۔ ''کمپیوٹر میں رہائش گاہ کا نمبر معلوم نہیں ہو رہا ہے باس لیکن وہ رہائش گاہ اسی علاقے میں سڑک پر ہے اور یہاں سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے' ..... ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ اس نے کارکی رفتار آہتہ

کر لی تھی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اجانک ٹائیگر کے لیب ٹاپ کی سکرین پر ریڈ سپاٹ غائب ہو گیا۔ ساتھ ہی لیب ٹاپ سے رابطہ ڈسکنکٹ ہونے کی سیٹی می سائی دینے لگی۔
''اوہ یہ کیا ہوا''…… ٹائیگر نے پریشانی کے عالم میں کہا۔
''کیوں کیا ہوا ہے''…… عمران نے چونک کر پوچھا۔
''کیوں کیا ہوا ہے'' سے مران نے چونک کر پوچھا۔
''کیوں کیا ہوا ہے' سے مران نے چونک کر پوچھا۔

"انہوں نے وائیڈ گریل مشین آف کر دی ہے بال"۔ ٹائیگر نے کہا تو عمران نے بے اختیار کار کو بریک لگا دیئے۔ کار کے ٹائر تارکول کی سڑک پر اچا نک لگنے والی بریکس سے احتجاجاً چیختے ہوئے سڑک پر جم گئے۔ کار روک کر عمران نے ٹائیگر کے لیپ ٹاپ کی طرف و یکھا لیکن لیپ ٹاپ کی سکرین پر اب کوئی سرخ نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔

"دمشین بند ہونے کی وجہ سے کیا تم سے بہتنہیں چلا سکتے کہ وہ مشین بند ہونے کی وجہ سے کیا تم سے بہتنہیں چلا سکتے کہ وہ مشین یہاں سے کتنے فاصلے پر اور کس رہائش گاہ میں آن تھی''……عمران نے کہا۔

"نو باس ۔ بیر سافٹ ویئر صرف اس صورت میں کام کرتا ہے جب تک وائیڈ گریل مشین آن ہو۔ مشین کے بند ہوتے ہی اس سے رابط ختم ہو جاتا ہے۔ اب شاید انہیں وائیڈ گریل مشین کی ضرورت نہیں تھی اس لئے انہوں نے مشین آف کر دی ہے'۔ فرورت نہیں تھی اس لئے انہوں نے مشین آف کر دی ہے'۔ فائیگر نے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ جھینجے لئے۔ "تو پھر اب کیسے پیتہ جلے گا کہ وائیڈ گریل مشین کہاں

سکتے ہیں' ....عمران نے منہ بنا کر کہا۔

رہ الکین ہاں۔ آپ نے ان سائنس دانوں کو الگ الگ مقام پر رکھا ہوا ہے اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک درکھا ہوا ہے اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی رہائش گاہوں کے بارے میں نہیں جانتا''..... ٹائیگر

روہ رہائش گاہوں میں الگ الگ رہتے ہیں کیکن ہارڈ لیبارٹری میں سب ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں''.....عمران نے کہا تو ٹائیگر نے میں سب ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں''.....عمران نے کہا تو ٹائیگر نے بے اختیار ہونٹ جھینچے لئے۔

ہے، سیور اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر مبشر ملک کی مرد سے ہارڈ "اوہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر مبشر ملک کی مرد سے ہارڈ لیبارٹری تک پہنچ سکتے ہیں'۔۔۔۔۔ٹائیگر نے کہا۔

"ہاں۔ ای لئے میں جلد سے جلد ان ایجنٹوں تک بہنچ جانا حابت ای لئے میں جلد ہے جلد ان ایجنٹ میں لیکن یہ ایجنٹ حابتا تھا تا کہ وہ کسی بھی طرح جی فور تک نہ بہنچ سکیں لیکن یہ ایجنٹ مجھ سے بھی زیادہ تیز نکلے ہیں اور اب ڈاکٹر مبشر ملک بھی ان کے قبضے میں ہے جس کا منہ تھلوانے کے لئے وہ ڈاکٹر مبشر ملک کے ساتھ نیا ہے جس کا منہ تھلوانے کے لئے وہ ڈاکٹر مبشر ملک کے ساتھ نجانے کیا کیا ناروا سلوک کر سکتے ہیں ".....عمران نے پریشانی کے عالم میں کہا۔

ے ہا ہی ہو۔ "تو اب کیا کیا جائے۔ کیا ہم اس علاقے کی رہائش گاہوں کو چیک کریں' ..... ٹائیگر نے کہا۔

چیک تریں ..... ما تا آسان نہیں ہو گا۔ یہاں سینکڑوں رہائش گاہیں ''ہونہہ۔ بیرا تنا آسان نہیں ہو گا۔ یہاں سینکڑوں رہائش گاہیں ہیں۔ کس کس رہائش گاہ کوتم چیک کرو کے اور کس کو کیا جواب دو ہے'۔۔۔۔۔عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔
"اس کا پہنمشین کے آن ہونے پر ہی چل سکتا ہے باس'۔
ٹائیگر نے اس طرح پریشانی کے عالم میں جواب دیا۔

''ہونہہ۔ تو تم یہاں میرے ساتھ جھک مارنے کے لئے آئے تھے۔ اس سافٹ ویئر پرتم مزید کام نہیں کر سکتے تھے کیا۔ جب تم اس سافٹ ویئر کے ذریعے اس علاقے کا پتہ لگا سکتے تھے تو اس حگہ کا بھی پتہ لگا سکتے جہاں مثین موجود ہے''……عمران نے منہ بنا کر کہا۔

"سوری بال - میرے پال زیادہ وقت نہیں تھا۔ اس لئے مجھے سے جتنا ممکن ہو سکا تھا میں نے اتنا ہی اس سافٹ ویئر پر کام کیا تھا۔ ویسے مجھے جیرانی ہو رہی ہے کہ اسرائیلی ایجنٹوں نے وائیڈ گھا۔ ویسے مجھے جیرانی ہو رہی ہے۔ اس مشین میں کام کرنے والا گریل مشین آف کیول کی ہے۔ اس مشین میں کام کرنے والا سافٹ ویئر مستقل طور پر آن رکھنا پڑتا ہے ورنہ اس میں وائرس داخل ہو جاتا ہے اور پھر نے سرے سے مشین پر کام کرنا پڑتا ہے۔ داخل ہو جاتا ہے اور پھر نے سرے سے مشین پر کام کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تو اسرائیلی ایجنٹوں نے بی فور کے ایک رکن ڈاکٹر مبشر ملک کو انھایا ہے۔ تین حزید سائنس دانوں کو تلاش کرنے کے لئے انہیں اٹھایا ہے۔ تین حزید سائنس دانوں کو تلاش کرنے کے لئے انہیں ابھی اس مشین کو آن رکھنا چاہئے تھا'' ..... ٹائیگر نے کہا۔

"وہ تمہاری طرح احمق نہیں ہیں کہ ایک ہی مشین سے باقی سائنس دانوں کو بھی تلاش کرتے پھریں۔ ایک سائنس دان ان کے ہاتھ لگ گیا ہے اب وہ اس کی زبان تھلوانے کے لئے بچھ بھی کر

## മും Pownloaded from https://paksociety.cogm

گے۔ اسرائیلی ایجنٹ اینے ماتھے پر لیبل لگا کر تو نہیں آئے ہول گے کہ وہ اسرائیلی گرین ایجنسی کے ہی ایجنٹ ہیں''....عمران نے اسی انداز میں کہا۔

''لیپ ٹاپ کے نقتے کے مطابق دائیڈ گریل مثین ای سڑک کے دائیں رو میں ہے اور مجھے جو کاش مل رہے تھے اس کے مطابق وہ رہائش گاہ یہاں سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہونی جا ہے۔ اگر ہم ایک کلومیٹر آگے جا کر رہائش گاہوں کو چیک کریں گے تو شاید ہمیں وہ رہائش گاہوں و چیک کریں گے تو شاید ہمیں وہ رہائش گاہ مل جائے جہاں ڈاکٹر مبشر ملک کو لے جایا گیا ہے۔

"کیا کسی اور طریقے سے اس بند ہونے والی وائیڈ گریل مثین کا پت لگایا جا سکتا ہے' .....عمران نے جیسے اس کی بات ان سنی کرتے ہوئے کہا۔

''لیں ہال۔ ایک طریقہ ہے''.... ٹائیگر نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد کہا۔

"کون ساطریقہ ہے۔ جلدی بتاؤ".....عمران نے اس کی جانب ہے چین نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

''باس۔ اس مثین کو ہند ہوئے ابھی چند کھے ہوئے ہیں۔ وائیڈ گریل مثین جتنا زیادہ ورک کرتی ہے اتنی ہی زیادہ گرم ہو جاتی ہے۔ وائیڈ گریل مثین وائی فائی سٹم پر کام کرتی ہے جس کے لئے مثین میں حماس مگر چھوٹے چھوٹے ایریل گئے ہوتے ہیں۔

اس مثین کے گرم ہونے کی وجہ سے اس میں گے ہوئے اینفینا سلم کی پاور کم ہو جاتی ہے لیکن ان ایریلز میں سے برقی پاور برستور خارج ہوتی رہتی ہے۔ میرے پاس ایک سافٹ ویئر ہے جو وائی فائی سلم کو یک کرتا ہے۔ میں اس سلم کو آن کرتا ہوں۔ آپ کار آگے لے جا ئیں۔ یہال موجود جس رہائش گاہ میں بھی وائی فائی سلم ہو گا اس کا ہمیں بیت چل جائے گا جس سے اس بات کی نشاندہی ہو گا اس کا ہمیں بیت چل جائے گا جس سے اس بات کی نشاندہی ہو گئی ہے کہ وائیڈ گریل کس رہائش گاہ میں موجود ہیں۔ بات کی نشاندہی ہو گئی ہے کہ وائیڈ گریل کس رہائش گاہ میں موجود ہے۔ بین موجود ہیں۔ بائش گاہ میں موجود ہے۔ بین سائیگر نے کہا۔

" بہونہہ۔ آج کل وائی فائی کا دور ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل سٹم پر بھی وائی فائی سٹم کام کر رہا ہے۔ یہ پیش علاقہ ہے۔ یہاں شائد ہی کوئی گھر ایبا ہو جہاں نیٹ اور وائی فائی سٹم موجود نہ ہو۔ تہارا کمپیوٹر یہاں موجود تمام رہائش گاہوں کے وائی فائی سٹم کو چیک کر لے گا تو تم کیسے اندازہ لگاؤ گے کہ وہ وائی فائی سٹم کی وائیڈ گریل مثین کا ہے کسی سیل فون کا یا کسی انٹر نیٹ کے کنشن کا '……عمران نے منہ بنا کر کہا۔

''آپ فکر نہ کریں ہاں۔ مجھے پتہ چل جائے گا کہ وائی فائی سٹم کسی نیٹ سٹم کسی نیٹ سٹم کر رہا ہے یا کسی سیل فون پر۔ ان سٹم کے لئے ایک اندینیا استعال کیا جاتا ہے جبکہ وائیڈ گریل سٹم میں وائی فائی کے گیارہ ایریل لگائے جاتے ہیں تب کہیں جا کر وہ ایک ہزار میٹر کے وائرے میں کریڈیم کو مارک کرتا ہے' …… ٹائیگر نے

مسكراتے ہوئے كہا۔

''اوہ۔ گڈشو۔ پھر تو آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ گیارہ وائی فائی ایریل کس رہائش گاہ میں موجود ہیں''....عمران نے مسرت بھرے لیجے میں کہا۔

"دلیں باس۔ وائی فائی سٹم کے ایریل آن ہوں یا آف۔ ان کی موجودگی کا پہنہ چلایا جا سکتا ہے۔ ہیں کمپیوٹر آن کرتا ہوں۔ ابھی معلوم ہو جائے گا کہ گیارہ وائی فائی ایریل کس رہائش گاہ میں موجود ہیں'…… ٹائیگر نے کہا اور وہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر آن کر کے اس کے فولڈز میں جا کر وائی فائی ایریل سرچ کرنے والا سافٹ ویئر آوین کرنے والا سافٹ ویئر آوین کرنے ویکھ ویئر آئی بڑھانی شروع کر دی تھی۔

"ساف ویئر آن ہو گیا ہے باس۔ یہاں واقعی بے شار وائی فائی ایریل کام کر رہے ہیں لیکن ہر طرف سے ایک یا دو وائی فائی ایریل مارک ہو رہے ہیں۔ آپ آہتہ آہتہ کار آگے بڑھاتے رہیں جیسے ہی جھے ایک جگہ گیارہ ایریل کا کاش طے گا میں آپ کو بتا دوں گا" ..... ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ عمران کار آگے بڑھتا رہا۔ ٹائیگر کی نظریں کمپیوٹر سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ اچا نک ایک علاقے سے گزرتے ہوئے اسے سکرین پر جمی گیارہ کا عدد اور کلوز وائی فائی ایریل کا کاش دکھائی دیا۔ ٹائیگر نے چونک کر دائیں طرف موجود ایک رہائش گاہ کی طرف دیکھا جو فرنشڈ چونک کر دائیں طرف موجود ایک رہائش گاہ کی طرف دیکھا جو فرنشڈ

کڑھی تھی۔ اس کوٹھی کی دیواریں کافی بلند تھیں اور اس کا ایک بڑا سا گیٹ جو براؤن رنگ کا تھا۔

'' یہی رہائش گاہ ہے وہ باس جہاں سے مجھے آف وائی فائی اریلز کے سگنلز مل رہے ہیں''…… ٹائیگر نے کہا تو عمران چونک کر براؤن گیٹ والی کوشی کی جانب دیکھنے لگا۔

''کیا تمہیں یقین ہے کہ وائیڈ گریل مشین اسی رہائش گاہ میں ہو مکتی ہے''…..عمران نے بوجھا۔

"لیں باس۔ یہ میرا بنایا ہوا سافٹ ویئر ہے جو ہنڈرڈ ون پرسنٹ صحیح معلومات دیتا ہے۔ اس کوشی میں گیارہ وائی فائی ابریل موجود ہیں جو ایک ہی ڈیوائس میں لگے ہوئے ہیں اور وائیڈ گریل کے علاوہ ایبا کوئی سٹم نہیں ہے جس میں ایک ساتھ گیارہ وائی فائی ایریل لگائے جا سکتے ہول'…… ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران نے اثبات میں سر ہلایا اور کار اس کوشی سے آگے لے گیا۔ آگے جا کر اس نے کار روکی اور پھر اس نے کار کا انجن بند کر دیا۔

مراک پر سٹریٹس لیمیس روش تھیں جس سے وہاں اچھی خاصی روشن پھیلی ہوئی تھی۔

رس میں میں ہمیں کھی ہیں داخلی ایجنٹ ڈاکٹر مبشر ملک برظلم بیاڑ توڑیں ہمیں کھی ہیں داخل ہو کر ڈاکٹر مبشر ملک کو ان سے بہاڑ توڑیں ہمیں کو گئی ہیں داخل ہو کر ڈاکٹر مبشر ملک کو ان سے بیانا ہے' ۔۔۔۔۔عمران نے کار کا دروازہ کھول کر باہر نگلتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلا کر لیپ ٹاپ کمپیوٹر شیٹ ڈاؤن کیا

## Downloaded from https://paksociety2620m

203

کوئی راستہ وکھائی نہیں وے رہا تھا۔

"کوشی میں جانے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمیں گیٹ کے استے سے ہی اندر جانا پڑے گا"……عمران نے کہا۔ "اگر آپ کہیں تو میں کوشی کے عقب کا جائزہ لوں۔ ہوسکتا ہے الر آپ کہیں تو میں کوشی کے عقب کا جائزہ لوں۔ ہوسکتا ہے اللہ سے کوشی میں داخل ہونے کا کوئی راستہ مل جائے"…… ٹائیگر

ونہیں کیا ضرورت ہے۔ جب تھی سیدھی انگلیوں سے نکل سکتا وتو انگلیاں ٹیڑھی کرنے کی کیا ضرورت ہے'.....عمران نے کہا رای نے جیب سے ایک جھوٹا سا پسل نکال لیا۔ اس پسل کی ما تدرے کمی مگر انتہائی باریک تھی۔ پسٹل پرٹریگر کی جگہ دو بٹن لی ہوئے تھے۔ ایک سرخ رنگ کا تھا اور ایک نیلے رنگ کا۔ عمران نے ایک بار پھر مخصوص چشے سے گیٹ کے اندر جھانکا ، پراس نے پیل کا رخ گیٹ کے ذیلی دروازے کی طرف کیا ارخ رنگ کا بین پرلیں کر دیا۔ سرخ بین کے پرلیں ہوتے ہی ل کی باریک نالی سے سرخ رنگ کی لیزر لائٹ جیسی روشنی نکلی اور بٹ کے ایک جھے پر پڑنے لگی۔ چونکہ وہ چشمے کی مدد سے اندر ال رہا تھا۔ ریڈ لائٹ سے گیٹ کا لاک سرخ ہونا شروع ہو گیا

اور پھر اس کا ڈھکن بند کر کے اسے سائیڈ پر رکھ دیا اور پھر وہ ہوں کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور پھر وہ دونوں بڑے اطمینان کھرے انداز میں براؤن گیٹ والی کوٹھی کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ عمران نے کوٹھی کی طرف بڑھتے ہوئے جیب سے ایک چشمہ نکال کر آ تکھول پر لگا لیا تھا جو دیکھنے میں تو عام نظر کا چشمہ معلوم ہورہا تھا لیکن اس چشمے کی مدد سے عمران دیواروں کے آ ریار بھی دیکھ سکا تھا۔ یہ مخصوص بلیو نائٹ کیم تھا۔ جس کی مدد سے دیوار کے آ ریار بھی آ سانی سے دیوار کے آ ریار

براؤن گیٹ والی کوٹھی کے پاس پہنچ کر عمران نے چشمے پر لگا ہوا
ایک بٹن پریس کیا تو اچا نک چشمے کے لینز ملکے نیلے رنگ کے ہو
گئے۔ اب عمران گیٹ کی دوسری طرف آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔
" گیٹ پر کوئی نہیں ہے۔ تم یہیں رکو میں کوٹھی کی باقی دیواروں
کے پار بھی جھا نک کر آتا ہول'……عمران نے کہا تو ٹائیگر نے
اثبات میں سر ہلا دیا۔ عمران گیٹ کے ساتھ موجود دیوار کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ دیوار کے پار دیکھتا ہوا کوٹھی کا جائزہ لے رہا تھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ البتہ ایک سائیڈ پر اسے نیلے رنگ کی بند باڈی والی وین اور دو جدید ماڈل کی کاریں کھڑی دکھائی دیں۔ بند باڈی والی وین اور دو جدید ماڈل کی کاریں کھڑی دکھائی دیں۔

عمران د بوار کے آخر تک گیا اور پھر واپس آ گیا۔ گیٹ بند تھا اور د بواریں چونکہ اونجی تھیں اس لئے اسے کوشی میں داخل ہونے کا

پنر ای کمول میں لاک سرخ ہو کر بگھلنا شروع ہو گیا اور پھر

ارال سے سیاہ دھوال سا اٹھنے لگا تھا۔

ded from https://paksociety.com

لاک اجانک بھل کر نیج گر گیا اور گیٹ کا ذیلی دروازہ لاک. الگ ہوتے ہی کھل گیا۔

''آو''…..عمران نے کہا اور دروازہ دھکیل کر اسے کھولاً کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ ٹائیگر نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور عمران کے بیجھے کوٹھی میں آ گیا۔

عمران کی نظریں سرچ لائٹ کی طرح جاروں طرف گھوم ا تھیں لیکن کوٹھی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بوں لگ رہا جیسے گھر کے افراد تھک کر سو گئے ہوں۔ سامنے رہائش حصہ تھا ا اندھیرا تھا۔ صرف لان میں ایک بلب جل رہا تھا۔

عمران نے لیزر پیٹل جیب میں ڈال کر اس کی جگہ دو جیب سے مثنین پیٹل نکال لیا تھا۔ وہ دونوں پنجوں کے بل دور ان میں آئے اور پھر جھکے جھکے انداز میں رہائتی جھے کی جا برا ہدہ تھا جہاں چند ستون نے برا ہدہ تھا جہاں چند ستون نے رہائتی جھے میں جانے کے لئے دروازہ بنا ہوا تھا۔ دروازہ بنا عمران اور ٹائیگر اس دروازے پر آ کر رک گئے۔

''تم جا کر کوشی کے دوسرے حصوں کا جائزہ لو میں اندرہ و کیتا ہوں۔ اگر سے ہماری مطلوبہ کوشی نہ ہموئی تو ہم یہاں ا خاموشی سے داخل ہوئے ہیں اسی خاموشی سے باہر نکل ہا خاموشی سے داخل ہوئے ہیں اسی خاموشی سے باہر نکل ہا گے'' … عمران نے ٹائیگر سے سرگوشی کرنے والے انداز میں ا

کے' ۔۔۔۔ عمران نے ٹائیگر سے سرگوشی کرنے والے اندازیں ا ٹائیگر نے اثبات میں سرمالیا اور دوہری طرف جانے کے لئے ٹائیگر نے اثبات میں سرمالیا اور دوہری طرف جانے کے لئے

لاتھا کہ اچا تک ٹھک ٹھک کی آوازوں کے ساتھ نہ صرف ٹائیگر کے بلکہ عمران کے ہاتھ سے بھی مشین پسٹل نکلتا چلا گیا۔ اپنے افول سے اس طرح مشین پسٹل نکلتے دیکھ کر وہ دونوں اچھل بے۔ مسین پسٹل نکلتے دیکھ کر وہ دونوں اچھل بے۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ کسی نے ان کے مشین پسٹلز پر ائیلنمر لگی گن سے فائر کئے تھے۔

"خردار۔ اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ ورنہ اگلا نشانہ تم دونوں کے بیجھے کمر ہوں گے است برآ مدے میں موجود ایک ستون کے بیجھے انتہائی غراہ نے بھری آ واز سنائی دی اور عمران ایک طویل سانس کے انتہائی غراہ نے بھری آ واز سنائی دی اور عمران ایک طویل سانس کے کردہ گیا۔ اس ستون کے بیجھے اسے ایک انسانی ہاتھ اور اس اُله میں ایک ریوالور دکھائی دے رہا تھا جس پر با قاعدہ سائیلنسر لگا اُلھ مران کو اس بات کی حیرت ہو رہی تھی کہ جب وہ مخصوص اُلے کی مدد سے کوشی کے گیٹ اور دیواروں سے اندر جھا تک رہا تھا اُلے ریوالور بردار شخص کیوں دکھائی نہیں دیا تھا۔

"جلدی کرو۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ ورنہ..... "ریوالور بردار نے انتہائی نیلے کہتے میں کہا۔

"اٹھا لو بھائی ہاتھ اوپر۔ اب اور کیا کیا جا سکتا ہے'.....عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر اس کے ساتھ ٹائیگر کے ہاتھ بھی اوپر اٹھتے چلے گئے۔ ''ہاں تو میں نے کب کہا ہے کہ میں نے گولڈن ڈرایس نہیں بیا''..... جوزف نے کہا۔

''لیکن ماسٹر نے ہمیں وہاں جانے کے لئے کیوں کہا ہے کیا وہ ادرے ساتھ جا کر گولڈن ڈراپس پینا چاہتا ہے۔ اس کلب میں پونکہ صرف غیر ملکی ہی جا سکتے ہیں اس لئے ہوسکتا ہے ماسٹر کو اس کلب میں وارت نہ دی گئی ہو اور وہ ہمارے ساتھ جا کر گولڈن ڈراپس بینا چاہتا ہو'…. جوانا نے کہا۔

"باس کے لئے دنیا کی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ نہ جا سکتا ہو اور باس کو گولڈن ڈراپس پینے کا کوئی شوق نہیں ہے'۔ جوزف نے منہ بنا کر کہا۔

"تو چر ہمارا وہاں کیا کام".... جوانا نے جیران ہوتے ہوئے تھا۔

"بلیک ڈائمنڈ کلب کا مالک ہیڈمر باس کو کسی کیس کے سلسلے میں مطلوب ہے۔ باس نے کہا ہے کہ ہمیں ہیڈمر کو اٹھا کر یہاں لانا ہے اور اس کام کے لئے باس نے مس جولیا اور دوسرے ممبران کوبھی کلب میں بھیجا تھا لیکن ان سے باس اور چیف کا کوئی رابطہ ایس ہو رہا ہے اس لئے باس کا خیال ہے کہ وہ سب ضرور کسی معیت میں بھنس کئے بیں۔ اس لئے ہمیں ہیڈمر کے ساتھ ساتھ ان سب کوبھی وہاں سے نکال کر لانا ہے' سی جوزف نے جواب ان سے کائی کا مگ سامنے پڑی ہوئی میز پر رکھا اور یکافت دیا تھ کوئی میز پر رکھا اور یکافت

'ناس نے ہمیں بلیک ڈائمنڈ کلب میں جانے کے لئے ا ہے''….. جوزف نے کمرے سے نکل کر سامنے بیٹھے ہوئے جوا کی طرف و مکھتے ہوئے کہا جو لان میں ایک کری پر بیٹھا کافی پی ا تھا۔

"بلیک ڈائمنڈ کلب۔ یہ وہی کلب ہے نا جہاں مشہور زمانہ گولڈن ڈراپس رستیاب ہے "..... جوانا نے چونک کر پوچھا۔
"ہاں اور میں جانتا ہوں کہتم نے جب سے شراب چھوڑی ہے تب سے شراب چھوڑی ہے تب سے اس کلب میں جا کر گولڈن ڈراپس کا لطف اٹھاتے رہے ہوئے۔ یہا۔ جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''تو کیا ہوا۔ اس مشروب میں کون سا الکیل شامل ہوتا ہے۔ دا مشروب مخصوص بھلول کا رس ہے جوتم بھی بلیک ڈائمند کلب میں مشروب مخصوص بھلول کا رس ہے جوتم بھی بلیک ڈائمند کلب میں میر بے ساتھ جا کر کئی بار نی چکے ہو'' ..... جوانا نے کہا۔ میر سے ساتھ جا کر کئی بار نی چکے ہو'' ..... جوانا نے کہا۔ میر میں paksociety.com

209

اچھل کر کھڑا ہو گیا۔

جوزف نے کہا۔

''اوہ۔ تو یوں کہو نا کہ ہمیں بلیک ڈائمنڈ کلب میں شوشک کرنی ہے۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے مجھے شوشک کئے اور ہاتھ پیر چلائے ہوئے۔ واہ آج مزہ آئے گا۔ اگر ماسٹر کو ہیڈمر چاہئے تو میں اے بلیک ڈائمنڈ کلب سے کسی کینچوئے کی طرح کھینچ نکالوں گا اور ممبران کو اس نے اگر کوئی نقصان پہنچایا ہوگا تو میں ہیڈمر کا اس قدر برا حشر کروں گا کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح صدیوں تک جشر کروں گا کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح صدیوں تک بلبلاتی رہے گی' ..... جوانا نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔

''اوہ ٹھیک ہے۔ میں اسے زندہ ہی بکڑ لوں گا لیکن میں اس بات کی کوئی گارٹی نہیں دول گا کہ اس کی ساری ہڑیاں سے سلامت رہ جا کیں''..... جوانا نے کہا۔

"تو چلو۔ تیار ہو جاؤ۔ ہمیں جلد سے جلد بلیک ڈائمنڈ کلب پہنیا ہے اور ہاں وہاں جانے کے لئے وائٹ گرے کلر کا لباس پہن لینا تاکہ ہم واک تھرو گیٹ سے اپنا اسلحہ بچا کر اندر لے جا سیں۔ ہیڈمر تک بہنچنے کے لئے ہمیں کئی مرحلوں سے گزرنا پڑے گا جہاں ہمارے باس اسلحہ ہونا نے حدضروری ہے"…… جوزف نے کہا۔ ہمارے باس اسلحہ ہونا نے حدضروری ہے" …… جوزف نے کہا۔ مار ہمیں ہیڈمر تک ہی بہنچنا ہے تو پھر ہمیں عام راستے سے اندر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم دوسرے راستے سے کلب میں اندر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم دوسرے راستے سے کلب میں

گُس جائیں گے جو سیرھا ہیڈمر کے مخصوص آفس تک جاتا ئے'…..جوانانے کہا۔

"دوسرا راسته کیا مطلب کیاتم ہیڈمر کے آفس تک جانے کے دوسرا راستے کے بارے میں جانتے ہو'..... جوزف نے یونک کرکہا۔

"بال - جانتا ہول' ..... جوانا نے اثبات میں سر ہلا کر جواب

" "كسے كياتم پہلے اس كے آفس ميں گئے ہو'..... جوزف نے اى انداز ميں يوجھا۔

"ہاں۔ ہیڑم مجھے خود اپنے آفس تک لے گیا تھا۔ اسے میرا رئیل دول بے حد پہند آیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے کلب میں کام کرنے کی آفر بھی کی تھی لیکن میں نے اس کی آفر تھکرا دی تھی۔ وہ مجھے نے کے لئے اپنے آفس میں لے گیا تھا۔ جب میں نے اس کی بات مانے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے خود ہی دوسرا راستہ دکھایا تھا اور کہا تھا کہ اگر میرا اس کے ساتھ کام کرنے کا موڈ بن جائے تو میں اسی راستہ کے ساتھ کام کرنے کا موڈ بن جوانا نے جواب دیا۔

"مول" ..... جوانا نے جواب دیا۔
"

"" گڑ شو۔ پھر تو ہم آ سانی سے اسلے سمیت کلب میں داخل ہو مائیں گئے "..... جوزف نے خوش ہو کر کہا۔ "اس راستے بر کہاں کہاں سیکورٹی کیمرے نصب ہیں اور کون

لی-

''اب بتاؤ کس طرف جانا ہے''…… جوزف نے پوچھا۔
''کلب کے عقب میں چلو۔ اس طرف لانگ باؤنڈری وال ہے جسے دیکھ کر کسی رہائش گاہ کا احساس ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ حصہ اس کلب کا عقبی حصہ ہے''…… جوانا نے کہا تو جوزف نے اثبات میں سر ہلا کر کار دائیں طرف جانے والی ایک سڑک پر موڑ لی۔ دو تین سر کیس گھا کر وہ جب ایک اور سڑک پر آیا تو جوانا نے اے کار روکنے کا کہہ دیا۔

"دائیں طرف جو سیاہ رنگ کا گیٹ ہے وہی بلیک ڈائمنڈ کلب میں جانے کا عقبی راستہ ہے۔ گیٹ پر دو سکے گارڈز ہیں اور اندر احاطے میں بھی کئی مسلح افراد موجود ہوں گے اس کئے ہمیں اپنا سامان يبيس سے اٹھا كر اس طرف جانا ہو گا"..... جوانا نے كہا تو جوزف نے کار سائیڈ یر لگا دی۔ وہ دونوں کار سے اترے۔ اس طرف کا علاقہ خاموش اور سنسان تھا۔ سامنے موجود ساہ رنگ کے گیٹ کے باس واقعی دو مسلح افراد مستعد انداز میں کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ جوزف نے کار کی پچھلی سیٹ سے اسلح کا بیگ اٹھایا اور اسے لا کر کار کی ڈگی بر رکھ دیا اور بیک کھولنے لگا۔ اس نے بیگ سے مختلف نوعیت کا اسلحہ نکال کر اپنے کئے کار کی ڈگی پر رکھنا شروع کر دیا اور جوانا کا اسلحہ اس کے حوالے کرنا شروع کر دیا۔ جوانا نے اسلحہ اپنی بتلون کی بیلٹ میں اڑسنے کے ساتھ ساتھ

سا راستہ کہاں جاتا ہے مجھے اس کا بھی علم ہے'..... جوانا نے فاخرانہ کہجے میں کہا۔

"تو پھر آؤ در مت کرو ہمیں جلد سے جلد وہاں پہنچ کر اپ ساتھیوں کو بھی بچانا ہے اور ہیڈمر کو بھی اٹھانا ہے ' ..... جوزف نے کہا تو جوانا کے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ کمرے میں گیا اور تیار ہو کر آگیا۔ اس کے آنے تک جوزف کار میں اسلح سے بھرا ہوا . ایک بیگ رکھ چکا تھا۔

"کیا کیا لیا ہے ساتھ"..... جوانا نے بوچھا اس کا اشارہ بیگ کی جانب تھا تو جوزف نے اسے بتا دیا کہ اس نے بیگ میں کون کون سا اسلحہ رکھا ہے۔

"منی میزائل لانچر ساتھ لے کر اچھا کیا ہے۔ ہم منی میزائلول سے اس کلب کے راستے او پن کرتے ہوئے اندر چلے جائیں گے اور پھر ہارے راستے میں جو بھی آئے گا اسے اُڑا دیں گئے'۔ جوانا فی ہونے کہا تو جوزف نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں النا کی کار رانا ہاؤس سے نکلی جا رہی تھی۔

کار کی ڈرائیونگ سیٹ جوزف کے ہاتھوں میں تھی اس لئے کار کسی جیٹ فائٹر کی طرح سڑکوں پر اُڑی جا رہی تھی۔ جوزف کو چونکہ بلیک ڈائمنڈ کلب کے راستوں کاعلم تھا اس لئے اس نے جانا سے کچھ نہیں پوچھا تھا البتہ بلیک ڈائمنڈ کلب کی طرف جانے والا سے کچھ نہیں پوچھا تھا البتہ بلیک ڈائمنڈ کلب کی طرف جانے والا 213

اور جوانا اسی طرح ہاتھ بیچھے رکھے ان کی طرف بوصے رہے۔

"درک جاؤ۔ میں کہتا ہوں رک جاؤ۔ درنہ اس بار
دوسرے مسلح شخص نے بھی چینے ہوئے کہا۔ انہوں نے مشین گنول
کے رخ جوزف اور جوانا کی جانب کر رکھے تھے اور ان کی انگلیال
طریگروں پر تھیں۔ جوزف اور جوانا ان کے کافی قریب پہنچ کھے تھے
وہ رک گئے۔

" گیٹ اُڑا دو۔ تم گیٹ کے دائیں جھے پر میزائل فائر کرو،
میں بائیں طرف فائر کرتا ہوں ' ..... جوانا نے منی میزائل لانچر کا
رخ گیٹ کی جانب کرتے ہوئے کہا تو جوزف نے اثبات میں سر
بلا دیا۔ دوسرے لیح ان کے منی میزائل لانچروں سے ایک ساتھ دو
پنسل سائز کے میزائل فائر ہوئے۔ ایک میزائل گیٹ کے دائیں
کنارے کی دیوار پر اگا اور دوسرا گیٹ کے بائیں کنارے پر ایک

لباس کی مختلف جیبوں میں رکھنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک مشین پیل اور ایک جیموٹے سائز کا میزائل لانچر اٹھا لیا۔ یہ لانچر بھی مشین پیل جیسا تھا البتہ اس کا میگزین مشین پیل کے میگزین مشین پیل جیسا تھا جس میں پنسل جتنے سائز کے طاقتور میزائل لوڈ سے مختلف اور بڑا تھا جس میں پنسل جتنے سائز کے طاقتور میزائل لوڈ سے تھے اس گن کی نال بھی مشین پیل سے قدر ہے لمبی اور پتلی تھی۔ جوزف نے بھی اپنا اسلحہ اپنے لباس میں چھپایا اور پھر اس نے بھی جوانا کی طرح ایک مشین پیل اور ایک منی میزائل لانچر لیا اور پھر وہ دونوں کار کے عقب سے نکل کر بلیک ڈائمنڈ کلب کے عقبی پھر وہ دونوں کار کے عقب سے نکل کر بلیک ڈائمنڈ کلب کے عقبی گئے۔ سامنے چونکہ مسلح افراد سے اس گئے انہوں نے اسلح والے ہاتھ پیچھے کر لئے تھے اور تیز تیز قدم لئے انہوں نے اسلح والے ہاتھ پیچھے کر لئے تھے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گیٹ کی جانب بڑھے جا رہے تھے۔

گیٹ پر موجود سکے افراد نے انہیں دیکھ لیا تھا انہوں نے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی مشین گنوں کا رخ ان کی جانب کر دیا تھا۔
میں پکڑی ہوئی مشین گنوں کا رخ ان کی جانب کر دیا تھا۔
''کون ہوتم دونوں اور اس طرف کیوں آ رہے ہو''….. ایک مسلے شخص نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر کڑک کر یوجھا۔

"" قریب تو آنے دو پھر بتاتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں"۔ جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"وہیں رک جاؤ۔ تم نے اپنے ہاتھ بیجھے کیوں چھیا رکھے ہیں۔ سامنے کرو اپنے ہاتھ ورنہ میں فائر کھول دوں گا"..... مسلم شخص نے ان کے ہاتھ بیجھے دیکھ کر تیز آواز میں جینے ہوئے کہا۔ لیکن جوزف

ps://paksociety.com

بھا گتے ہوئے گیٹ کے خلاء میں فائرنگ کررہے تھے۔

جوانا نے کروٹیں بدلتے ہوئے خود کوسنھالا اور فورا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے سامنے سے آٹھ دس مسلح افراد بھاگ کر اس طرف آتے ہوئے دکھائی دیئے۔ مسلح افراد نے بھی شاید جوانا کو دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے جوانا کی طرف مسلسل فائرنگ کرنی شروع کر دی تھی۔ جوانا فورا نیجے گر گیا۔ گولیاں اس کے عین اویر سے گزر رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ سلح افراد آگے بڑھ کر جوانا کو گولیاں ارتے جوانا نے میزائل لانچر کا رخ ان کی جانب کر کے بٹن بریس کیا تو لانچر سے پنسل سائز کا میزائل نکل کرمسلح افراد کی جانب ا برها مسلح افراد نے منی میزائل دیکھ کر دائیں بائیں چھلانگیں لگا کر انی جانیں بیانے کی کوشش کی لیکن میزائل ایک شخص کے سینے سے الرایا۔ ایک زور دار دھاکا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے ارد گرد موجود مسلح افراد کے بھی پرنچے اڑتے چکے گئے۔

جوزف بھی تیزی سے دائیں بائیں بھاگتا ہوا سامنے اور دائیں بائیں نظر آنے والے مسلح افراد پر فائرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ منی میزائل برسا رہا تھا جس سے مسلح افراد نہ صرف اچپل اچپل کرگر رہے تھے۔ اجا نک دائیں رہے تھے۔ اجا نک دائیں طرف سے جوزف پر فائرنگ ہوئی اور گولیاں جوزف کے پہلو کے قریب سے نکلتی جلی گئیں تو جوزف نے فورا الٹی قلابازی لگائی اور زمین پر آتے ہی اس نے مشین پسل کا ٹریگر دبا کر ہاتھ قوس کی زمین پر آتے ہی اس نے مشین پسل کا ٹریگر دبا کر ہاتھ قوس کی

ساتھ دو زور دار دھاکے ہوئے اور دیواروں کے ساتھ گیٹ کے بھی مكر ارت على كتر اب سامنے ايك بردا سا خلاء بن كيا تھا جہال دھول اور گرد کے بادل اُڑ رہے تھے۔ جوزف اور جوانا وفت ضائع کئے بغیر تیزی سے خلاء کی طرف دوڑے اور چھلانگیں لگاتے ہوئے اور ایک ساتھ فائرنگ کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ گیٹ کے دوسری طرف شاید اور مسلح افراد بھی موجود تھے جن میں سے چند گیٹ کے دھاکے سے اُڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے اور باقی اچھل اچھل کر بیچھے جا گرے تھے۔ انہوں نے جو دوسری طرف سے تیز فائرنگ کی آوازیں سنیں تو ان کے جیسے اوسان خطا ہو گئے اور وہ اس خلاء کی طرف جہاں کچھ در پہلے گیٹ موجود تھا اندھا دھند فائرنگ کرنے گے۔ لیکن جوزف اور جوانا چھلانگیں لگاتے ہوئے دیواروں کے دائیں بائیں آ گئے تھے۔ اس طرف آتے ہی انہوں نے دائیں بائیں چھلانگیں لگائیں اور زمین پر تیزی سے الوصلتے کے گئے۔ تیزی سے کروٹیں بدلتے ہوئے وہ اس طرف فائرنگ بھی کر رہے تھے جہاں سے انہیں مشین کنیں اور پسول چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔

گیٹ کی دوسری طرف جیسے سلے افراد میں تھلبلی سی مجے گئی تھی۔
گیٹ کی دیواروں کے گرد کے طوفان کی وجہ سے انہیں دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا کہ حملہ آور کون تھے اور کتنی تعداد میں تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی حملہ آور باہر ہیں اس لئے وہ دائیں بائیں

شکل میں گھماتے ہوئے فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ جس طرف سے اس یر فائرنگ کی گئی تھی اس طرف سے دو تیز چینیں سائی دیں اور پھر خاموشی جھا گئی۔ جوزف جھلانگ لگا کر دائیں طرف آیا اور چر جھکے جھکے انداز میں سامنے موجود عمارت کے اندرونی حصے میں جانے کے لئے دوڑتا چلا گیا۔ اسی کھے بائیں طرف موجود ایک ستون کے بیچھے سے ایک مخص نے اس پر فائرنگ کرنی جاہی کیکن جوانا کی نظر اس پر بڑ گئی۔

اس سے پہلے کہ سلح شخص جوزف پر فائرنگ کرتا جوانا نے ستون کی طرف ایک منی میزائل داغ دیا۔ میزائل ستون سے مکرا کر بھٹا اور ستون کے پرنچے اڑتے ملے گئے۔ مسلح شخص چونکہ اس ستون کے بیچھے تھا اس کئے ظاہر ہے وہ میزائل کی تباہ کاری سے کسے نیج سکتا تھا۔

روسینکس "..... جوزف نے جان بچانے پر جوانا کی طرف و یکھتے ہوئے کہا تو جوانا نے دانت نکال دیئے۔ اس کمجے جوزف نے مشین پسول جوانا کی طرف کر دیا۔ جوانا بو کھلا گیا۔

" نیجے جھک جاؤ جوانا"..... جوزف نے جیختے ہوئے کہا تو جوانا فوراً نیجے جھک گیا۔ اسی کھے جوزف کا مشین پسل گرجا اور جوانا سے کچھ فاصلے پر دومسلح افراد جو جھکے جھکے انداز میں جوانا کی جانب بڑھ رہے تھے جوزف کی گولیوں کا شکار ہو کر وہیں گرتے ملے

" 'باب رے۔ میں سمجھاتم مجھے نشانہ بنا رہے ہو' ..... جوانا نے اینے عقب میں دو افراد کو جوزف کے ہاتھوں ہلاک ہوتے دیکھ کر سکون کا سانس کیتے ہوئے کہا تو جوزف نے بھی جواہا دانت نکال دیئے۔ اب وہاں فائرنگ کی آوازیں ختم ہو گئی تھیں۔ شاید اس طرف موجود تمام مسلح افراد جوزف اور جوانا کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے تھے۔ وہاں ہر طرف مسلح افراد کی گولیوں سے چھکنی اور کئی مجھٹی لاشیں بردی دکھائی دے رہی تھیں۔

" کہاں ہے ہیڈمر کا آفس۔ جلدی کرو۔ ایبا نہ ہو کہ وہ کلب یر حملے کا س کر یہاں سے کسی اور طرف نکل جائے'.... جوزف

" کھبراؤ نہیں۔ میں نے حمہیں بتایا تو ہے کہ میں پہلے بھی یہاں آچکا ہوں اور میں یہاں کے جے جے سے واقف ہوں۔ اندرونی عمارت ممل طور پر ساؤنڈ پروف ہے اس کئے بہاں ہونے والے ہنگامے کا ابھی تک کسی کو بھی پیتہ نہیں چلا ہوگا''..... جوانا نے کہا تو جوزف ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔

جوانا اسے لے کر سامنے عمارت کی جانب مڑا ہی تھا کہ اجانک ٹھک کی آ واز کے ساتھ ان کے قریب کوئی چیز آ گری۔ دونول نے چونک کر اس چیز کی طرف دیکھا اور پھر ان کی آئکھیں پھیل گئیں۔ وه ایک راد بم تھا جس کاسیفٹی کلی نکلا ہوا تھا۔ شاید وہاں ابھی کوئی زندہ شخص موجود تھا جس نے ان پر فائرنگ کرنے کی بجائے https://paksociety.com

راد مم تھینک دیا تھا۔

''جمپ''…… جوانا نے چیخے ہوئے کہا اور دونوں نے ایک ساتھ دائیں بائیں چھلانگیں لگا دیں جیسے ہی انہوں نے چھلانگیں لگا ئیں راڈ بم ایک زور دار دھاکے سے پھٹا۔ آگ کا طوفان سا بلند ہوا اور جوزف اور جوانا جن کے جسم جمپ لگاتے ہوئے ہوا میں اٹھے ہوئے تھے۔ دھاکے کے پریشر سے مزید اچھل کر بری طرح سے گھو متے ہوئے دور جاگرے۔

جوانا ایک دیوار سے گرایا اور اجھل کر نیچے آ گرا۔ ایک لیمے کے لئے اسے بول محسوس ہوا جیسے وہ ہٹ ہو گیا ہولیکن وہ جس دیوار کے پاس گرا تھا وہاں مٹی کا ایک ڈھیر موجود تھا جس کی وجہ سے اسے چوٹیں نہیں آئی تھیں۔ راڈ بم پھٹنے سے پہلے ہی چونکہ ان دونوں نے چھلانگیں لگا دی تھیں اس لئے وہ ہٹ نہیں ہوئے تھے لیکن بم کے پریشر نے انہیں دور دور اچھال دیا تھا۔ جوزف نے گرتے ہوئے دونوں ہاتھ آگے کر دیئے تھے اور وہ لان میں دور کر دیئے تھے اور وہ لان میں دور کل باتھ آگے کہ دیئے تھے اور وہ لان میں دور کئے قلابازیوں پر قلابازیاں کھاتا چلا گیا تھا۔

ان پر لان کی طرف سے بم پھیکا گیا تھا جہاں چند درخت بھی موجود تھے۔ بم بھینکے والا ایک درخت کے بیجھے چھیا ہوا تھا۔ جوانا جس دیوار کے پاس گرا تھا مسلم شخص اس کے نزدیک ہی موجود تھا۔ جسے ہی جوانا مٹی کے ڈھیر پر گرا مسلم شخص تیزی سے درخت کے جیسے ہی جوانا مٹی کے ڈھیر پر گرا مسلم شخص تیزی سے درخت کے پیچھے سے نکل کر اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ جوانا کے ہاتھوں سے

لا میزائل گن اور مشین پسٹل نکل گئے تھے جو اب اس مسلم شخص

البیروں کے باس بڑے تھے۔ "خبردار۔ اگر کوئی حرکت کی تو گولی مار دول گا".....مسلم شخص المرح سے چیخے ہوئے کہا۔ جوانا جو دھاکے کا اثر دماغ ع لكالنے كے لئے زور زور سے سر جھتك رہا تھا مسلح شخص كى الان كراس نے سر اٹھایا اور پھر اس نے پہلے كہ سكے سخص کچھ الما جوانا نے اس کے ہاتھ میں مشین گن کی برواہ کئے بغیر لیٹے الجال پر چھلانگ لگا دی۔ جوانا کا سر بوری قوت سے مسلح شخص ا کے سے مکرایا اور سلے شخص انجیل کر پشت کے بل پیچھے جا گرا۔ االفای تھا کہ جوانا اٹھا اور چھلانگ لگا کر اس کے سریر آ گیا۔ اللانے کھوکر مار کر اس شخص کے ہاتھوں سے مشین کن دور بھینک الار چر وہ جھا اور اس نے ایک ہاتھ اس شخص کی گردن اور الراماتھ اس کے بہلو میں ڈال دیا۔ دوسرے کمح وہ سخص جوانا ا المحال میں بول اور اٹھ گیا جیسے اس کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ الانے اسے جس تیزی سے اٹھایا تھا اسی تیزی سے اس کے ہاتھ الْجُائے اور وہ مخص ہوا میں بلٹا کھاتا ہوا بوری قوت سے زمین ع الاایا۔ اس کے منہ سے تیز جینیں نکلیں اور وہ بری طرح سے أَنِي لِكَام بيه و مَكِيم كر جوانا نے اپنا ایك یاؤں اس كی گردن پر ركھا الديركوال زور سے جھٹا ديا كەنوجوان كى كردن كى بدى كرك كى المالات ساتھ ٹوٹی چلی گئی۔ اس کے جسم کو ایک زور دار جھٹکا لگا

افراد کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں چھتوں پر گئے ہو۔ کلوز سرکٹ کیمروں کو بھی فائرنگ سے اُڑا رہے شے تا کہ آپا

جوانا نے منی میزائل مار کر ایک کمرے کا دروازہ اُڑایا اور اہم کر ہوا میں اُڑتا ہوا اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ بیہ کمرہ سٹنگ دا کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ سامنے ایک صوفہ تھا۔ جوانا اُڑتا ہوااا صوفے سے تکرایا اور صوفے سمیت الٹ کر دوسری طرف چلا گیا دوسرے لیحے وہ بھڑک کر اٹھا اور اس نے دونوں ہاتھ دائیں با کم پھیلا دیئے۔ اس کے ایک ہاتھ میں مشین پیول تھا اور دوسر ہاتھ میں مثین پول تھا اور دوسر ہاتھ میں مثین کمرہ خالی کی سی تیزی سے گھومتا ہوا چاددا طرف دیکھ رہا تھا لیکن کمرہ خالی تھا۔ اس لیح جوزف بھی بھا گنا ہا کمرے میں آ گیا۔ اس نے شاید جوانا کو کمرے کا دروازہ اُڑا کا اندر داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔

" کہاں ہے ہیڈمر کا آفس۔ بیتو کوئی کمرہ معلوم ہورہا ہے" جوزف نے جاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

''میرا خیال ہے ہم غلط جگہ آ گئے ہیں۔ اس کا آفس مالاً والے روم میں ہے''….. جوانا نے حیرت سے ادھر ادھر دیکے ہوئے جواب دیا۔

"تو پھر چلو نکلو بہاں سے '..... جوزف نے کہا اور تیزی۔ باہر ی طرف لیکا لیکن اس سے بہلے کہ وہ باہر نکلتے اچا تک باہر۔

ایک شیل سا اُڑتا ہوا اندر آیا اور باہر نگلتے ہوئے جوزف سے نگرا گیا۔ جوزف انجیل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شیل کی جانب دیکتا ای لیحے کمرہ تیز دھویں سے بھرتا چلا گیا۔ دھواں اس قدر کثیف تھا کہ جوزف اور جوانا کو پچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور دھویں میں جس کی وجہ اور دھویں میں جس کی وجہ سے ان کی ناک ان کا گلا اور ان کی آئیمیں بری طرح سے جلنے لگی تھیں۔ ان دونوں نے سانس رو کنے کی کوشش کی لیکن لاحاصل۔ مرچوں سے بھرا دھواں جیسے ان کے دماغوں میں گھس گیا تھا دوسرے لیحے انہیں اپنے دماغوں میں اندھیرا سا بھرتا ہوا محسوں ہوا اور وہ لہراتے ہوئے وہیں گرتے ھلے گئے۔

چرے برسکون آگیا۔

''اب وہ لوگ بچھ بھی کرتے رہیں۔ وہ اس مثین تک نہیں پہنے کی سکیں گے۔ میں نے اس مثین کے تمام فنکشن آف کر دیئے ہیں فنکشن آف کر دیئے ہیں فنکشن آف ہوگیا ہے اب فنکشن آف ہو گیا ہے اب وہ ہوا میں ہاتھ پیر مارتے رہ جا کمیں گے اور اس مثین تک کسی بھی صورت میں نہیں بہنچ سکیں گے' ...... کلارک نے کہا۔

مورت میں نہیں بہنچ سکیں گے' ..... کلارک نے کہا۔

موج میں ڈو بے کون جو اس مثین کو فالو کر رہا تھا'' ..... کیتھ نے سوچ میں ڈو بے ہوئے انداز میں کہا۔

" یہ کام پاکیشیا سکرٹ سروس کے سوا اور کون کر سکتا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکیشیا سکرٹ سروس یا پھر علی عمران کو میری یہاں آمدکی اطلاع مل گئی ہے۔ اسے اندازہ ہوگا کہ اگر میں یہاں آگیا ہوں تو جی فور پر کئے گئے کریڈیم سے بنے ماسک میک اپ کو وائیڈ گریل مشین سے ٹرلیس کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہوسکتا ہو ائیڈ گریل مشین کو بھی ٹرلیس کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہوسکتا ہے اس نے کوئی ایساسٹم بنالیا ہو جو وائیڈ گریل مشین کو بھی ٹرلیس کرسکتا ہو' ...... کلارک نے کہا۔

''یہ عمران تو ضرورت سے زیادہ ہی جالاک ہے۔ وہ وائیڈ گریل مشین کی مدد سے ہم تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے ایسا تو میرنے گمان میں بھی نہیں تھا''……کیتھ نے کہا۔

"اس کی ذہانت کا نہ بوجھو وہ اس صدی کا انتہائی خطرناک مرین انسان ہے جس سے مجھے بھی بعید نہیں کہ وہ کب کیا کر کلارک ایک کمرے میں کیتھ، ہیرس اور ہڈس کے ساتھ بیٹا کافی پی رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر وہی وائیڈ گریل مشین بڑی ہوئی تھی جس کی مدد سے انہوں نے جی فور کے ایک رکن ڈاکٹر مبشر ملک کوٹریس کیا تھا۔

وہ سب ڈاکٹر مبشر ملک کو اس کی رہائش گاہ سے اٹھا کر یہاں لے آئے تھے۔ اس رہائش گاہ میں ایک تہد خانہ بھی تھا۔ کلارک کے آئے بیرس اور ہڈس، ڈاکٹر مبشر ملک کو اٹھا کر اس تہد خانے میں لے گئے تھے۔

وہ جاروں چونکہ کافی تھے ہوئے تھے اس لئے انہوں نے سوچا تھا کہ وہ رات بھر آ رام کریں کے اور ضح ڈاکٹر مبشر ملک سے پوچھ گھا کہ وہ رات بھر آ رام کریں کے اور ضح ڈاکٹر مبشر ملک نے ڈاکٹر مبشر گھھ کریں گے۔ اس لئے کلارک کے کہنے پر ہیری نے ڈاکٹر مبشر ملک کو ایک کری پر باندھ کر اسے ایک انجکشن لگا کر طویل مدت ملک کو ایک کری پر باندھ کر اسے ایک انجکشن لگا کر طویل مدت

جائے''.....کلارک نے کہا۔

''تو کیا وہ اس مشین کے ذریعے ہم تک چہنچنے کی کوشش کر رہا تھا''..... ہڈس نے یوجھا۔

'' ظاہر ہے۔ اس مثین کا ڈیٹا اس نے ہیک کر لیا ہے تو اسے بیت معلوم ہو ہی گیا ہو گا کہ ہم اس مثین کے ذریعے جی فور کا پتہ لگا رہے ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اسے اب اس بات کا بھی علم ہو گیا ہو گا رہے ہم جی فور کے ایک رکن کو بھی اٹھا لائے ہیں۔ اس لئے قوہ اپنی شیم کے ساتھ وائیڈ گریل مثین کو فالو کرتا ہوا یہاں آ رہا ہو تا کہ ہم سے ڈاکٹر مبشر ملک کو چھڑا کر واپس لے جائے''……کلارک نے کہا۔

"بیرسب ابہامی باتیں بھی تو ہوسکتی ہیں۔ضروری تو نہیں ہے کہ مشین کا ڈیٹا عمران یا پاکیشیا سیرٹ سروس نے ہی ہیک کیا ہو'……ہیرس نے منہ بنا کر کہا۔

"ان کے علاوہ اس مشین کا ڈیٹا حاصل کرنے کی کسی اور کو کیا ضرورت ہوسکتی ہے'.....کیتھ نے کہا۔

''اوہ۔ ہال یہ بھی ٹھیک ہے' ..... ہیرس نے کیتھ کی تائید میں فوراً سر ہلا کر کہا۔

''اگر وہ لوگ وائیڈ گریل مثین کو ہیک کر سکتے ہیں تو کیا وہ اس بات کا پتہ نہیں چلا سکتے کہ مثین کہاں موجود ہے'….. ہڈین نے پوچھا۔ پوچھا۔

"اوه ـ تو كيا ميكر نے ان ايريلزكى وجه سے اس مشين كو فالوكيا ئ".....كيتھ نے يوجھا۔

"ہاں۔ انہی ایریلز کی وجہ سے وہ مسلسل اس مشین سے لنکڈ سے اور اب۔ اوہ اوہ ..... کلارک نے لیکخت بری طرح سے چونک کر اچھلتے ہوئے کہا۔

''اب کیا ہوا''.....کیتھ نے اسے اس طرح سے اچھلتے دیکھ کر ہا۔

''ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا کیتھ۔ میں بھول گیا تھا کہ مثین بند ہونے کے باوجود ہمیں وائی فائی ایریلزکی مدد سے ٹرلیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کا وقتی طور پر مثین سے رابطہ ٹوٹ گیا کے لئے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ چاروں بے حدمطمئن وکھائی دے رہے تھے۔ ہیرس اور ہڈس، کلارک کی ذہانت پر خوش تھے کہ جن مائنس دانوں کو یہ اتنے روز سے تلاش کر رہے تھے اور انہیں ان مائنس دانوں کا نشان تک نہیں مل رہا تھا۔ ان میں سے ایک مائنس دان کو کلارک نے سائنسی نظام کے تحت ایک ہی دن میں تلاش کر لیا تھا اور اب وہ سائنس دان ان کے قبضے میں تھا جس سے بوچھ کچھ کر کے وہ اب نہ صرف دوسرے سائنس دانوں تک ہی پہنے سکتے تھے جہاں امرائیلی سائنس دان پروفیسر ایڈر کے ڈبل ون فارمولے پرکام کیا امرائیلی سائنس دان پروفیسر ایڈر کے ڈبل ون فارمولے پرکام کیا

ان جاروں کو اس بات کی کوئی فکرنہیں تھی کہ ڈاکٹر مبشر ملک ان کے سامنے زبان نہیں کھولے گا۔ کلارک کے باس ایک ایسی مشین بھی موجود تھی جس کی ہدد سے وہ ڈاکٹر مبشر ملک کا بے ہوشی کی ہی حالت میں مائٹر اسکین کر سکتا تھا اور اس کے شعور اور لاشعور میں موجود ایک ایک راز کا آسانی سے بہتہ لگا سکتا تھا۔

"اب وائیڈ گریل مشین کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ ہمیں جی فور کا ایک ممبر مل گیا ہے۔ اس کا مائنڈ اسکین کر کے ہم نہ صرف دوسرے سائنس دانوں کا پتہ لگا لیں گے بلکہ اس لیبارٹری تک بھی بہنچ جا ئیں گے جہاں ڈبل ون فارمولے پر کام کیا جا رہا ہے'۔ کیتھ نے میز پر رکھی ہوئی وائیڈ گریڈ مشین آن دیکھ کر کہا۔

ہے لیکن اگر وہ تھری ون تھری کا سافٹ ویئر استعال کریں تو انہیں اس بات کا علم ہوسکتا ہے کہ ایک ڈیوائس میں گیارہ وائی فائی ایریل کہاں موجود ہیں۔ اس مشین کا چونکہ تمام ڈیٹا ان کے پاس پہنچ چکا ہاں مشین میں مشین میں گیارہ وائی فائی ایریل بات کا بھی علم ہو گیا ہوگا کہ اس مشین میں گیارہ وائی فائی ایریل لگے ہوئے ہیں''……کلارک نے کہا۔

گیارہ وائی فائی ایریل لگے ہوئے ہیں'' شین سے ایریل نکال کر الگ کر دو تا کہ وہ اس جگہ تک پہنچ ہی نہ سکیں'' سے ایریل نکال کر الگ کر دو تا کہ وہ اس جگہ تک پہنچ ہی نہ سکیں'' سے ایریل نکال کر الگ کر دو تا کہ وہ اس جگہ تک پہنچ ہی نہ سکیں'' سے ایریل نکال کر الگ کر دو تا کہ وہ اس جگہ تک پہنچ ہی نہ سکیں'' سے ایریل نکال کر الگ

''نہیں۔ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مشین کے مطابق وہ لوگ وائیڈ گریل کو فالو کرتے ہوئے اس علاقے تک پہنچ چکے ہیں اور وہ ہم سے ایک کلو میٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اب تک شاید وہ ہماری رہائش گاہ کے باہر پہنچ گئے ہوں۔ اگر انہوں نے تقری ون ماری رہائش گاہ کے باہر پہنچ گئے ہوں۔ اگر انہوں نے تقری ون تقری کا سافٹ ویئر آن کر رکھا ہوگا تو انہیں وائیڈ گریل مشین میں گئے گیارہ ابریلز کا کاشن مل گیا ہوگا " سیکلارک نے کہا۔ گئے گیارہ ابریلز کا کاشن مل گیا ہوگا'' سیکلارک نے کہا۔ گئے گیارہ ابریلز کا کاشن مل گیا ہوگا'' سیکلارک نے کہا۔ گئے گیارہ ابریلز کا مطلب ہے کہ ہم خطرے میں ہیں'' سیکھ

Downloaded from https://www.dociety!worlding

D& Inloaded from https://paksociety.com??6

"کیول کیا ہوا"..... کیتھ نے چونک کر کہا۔ ہڈس اور ہیرس بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے گئے۔
"دوائیڈ گریل مشین کا ڈیٹا مسلسل ہیک کیا جا رہا ہے"۔ کلارک نے تشویش بھرے لیجے میں کہا اور وہ متیوں بری طرح سے اچلل بڑے۔

''ڈیٹا ہیک کیا جا رہا ہے۔ بیتم کیا کہہ رہے ہو۔ کسی کو اس مثین کا ڈیٹا ہیک کرنے کی کیا ضرورت ہے''……کیتھ نے جیرت زدہ کہتے میں کہا اور اٹھ کر کلارک کے نزد یک آگئی۔

"بید دیکھو۔ اس ونڈو میں مشین ہیک کرنے والے کا مسلسل ڈیٹا نوٹ کر رہی ہے' ..... کلارک نے اس ونڈو پر انگلی رکھتے ہوئے کیتھ کو بتایا جس ونڈو میں اس نے تحریر پڑھی تھی۔ کیتھ سرآ گے کر کیتھ کو بتایا جس ونڈو میں اس نے تحریر پڑھی تھی۔ کیتھ سرآ گے کر کے ونڈو کی تحریر پڑھنے لگی۔ ہڈس اور ہیرس بھی اٹھ کر سکرین کے پائی آ گئے اور وہ بھی ونڈو کی تحریر پڑھنے لگے۔

"اوہ- یہ مظین تو بتا رہی ہے کہ کسی نے اس مظین سے مسلسل لئک بنا رکھا ہے اور ہمیکر اسی مشین کی طرف آ رہا ہے۔ مشین کے مطابق ڈیٹا ہیک کرنے والا اس مشین کو فالو کر رہا ہے'……کیتھ نے تحریر براہ کر انتہائی جیرت بھرے لہجے میں کہا۔

" بہی دیکھ کرتو میں بھی چونکا تھا اس مشین کا ڈیٹا کسی کو ہیک کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی ہے اور وہ کون ہے جو اس مشین کو فالو کر رہا ہے' ...... کلارک نے پریشانی کے عالم میں اپنی پیشانی پر "فیل نے احتیاطاً اس مشین کو آن کر رکھا تھا۔ اس مشین میں جو سافٹ ویئر کام کر رہا ہے اسے ہر وقت آن رکھنا پڑتا ہے ورنہ اس میں وائرس داخل ہونے کا اندیشہ ہوسکتا ہے۔ الی صورت میں نئے سرے سے مشین تیار کرنی پڑتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمیں اس مشین کی مزید ضرورت پڑجائے اس لئے میں نے اسے آن کر رکھا ہے'…..کلارک نے کہا۔

"اگر الیی بات ہے تو اسے آف کرنے کی بجائے سٹینڈ بائے پرلگا دویا پھراس کی سکرین ہی آف کر دو'۔۔۔۔۔کیتھ نے کہا۔

''ہاں۔ میں اسے سٹینڈ بائے پر لگا دیتا ہوں۔ ایسی صورت میں اس کا سافٹ ویئر مسلسل کام کرتا رہے گا اور اگر ہمیں اس کی ضرورت ہوئی تو ہم اسے بعد میں بھی آ سانی سے استعال کر سکتے ہیں''……کلارک نے کہا۔ وہ اٹھ کرمشین کی طرف بڑھا اور اسے کے مختلف بٹن پرلیں کرنے لگا۔ اچا تک اس کی نظریں سکرین کے مختلف بٹن پرلیں کرنے لگا۔ اچا تک اس کی نظریں سکرین کے جند اکمیں طرف بنی ہوئی ایک ونڈو پر بڑی جس پر انگریزی کے چند حرف چلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔

"یہ کیا ہے "..... کلارک نے جیرت بھرے کہے میں کہا اور غور سے ونڈو میں آنے والی تحریر پڑھتا جا سے ونڈو میں آنے والی تحریر پڑھتا جا رہا تھا۔

''اوہ مائی گاڈ۔ یہ کیا ہو گیا اور یہ سب کیے ممکن ہے'۔ کلارک نے آئکھیں بھاڑتے ہوئے کہا۔

ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔

"کیاتم پنتہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کون ہے جس نے اس مشین کا ڈیٹا ہیک کیا ہے اور وہ اس طرف کیوں آ رہا ہے "..... ہڈس نے یوجھا۔

" ونہیں۔ اس مشین سے ہیکرز کا پنہ نہیں لگایا جا سکتا لیکن وہ جو کوئی بھی ہے اس مشین کو فالو کرتا ہوا اسی طرف آ رہا ہے۔ ونڈو میں اس کا لمحہ بہلمحہ فاصلہ کم ہوتا ہوا کاؤنٹ ہورہا ہے' ..... کلارک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"نو پھرتم ال مشین کو آف کر دو۔ مشین آف ہونے پر ہمکر کا ال مشین سے لنک ختم ہو جائے گا اور وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکے گا'۔۔۔۔۔ ہیرس نے کہا۔

''ہاں۔ اب بہی کرنا ہو گا۔ مشین کے آف ہوتے ہی اس کا لنگ ختم ہو جائے گا اور وہ بیہ جاننے کے لئے بھٹکتا رہ جائے گا کہ وائیڈ گریل مشین کہاں موجود ہے''…..کلارک نے کہا۔

"" تو بھر سوچ کیا رہے ہو۔ ہوسکتا ہے کہ پاکیٹیا سیرٹ سروس یا بھر پاکیٹیا کی کوئی اور ایجنبی ہمیں اس مثین کے ذریعے فالو کر رہی ہو۔ ان کا لنک ختم کر دو تا کہ وہ کسی بھی طرح ہم تک نہ پہنچ سکیں' .....کیتھ نے کہا تو کلارک نے اثبات میں سر ہلایا اور اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے گئے۔ وہ مثین کے سارے فنکشن آف کر رہا تھا۔ بھی ہی دیر میں مثین مکمل طور پر آف ہوگئی تو اس کے رہا تھا۔ بھی ہی دیر میں مثین مکمل طور پر آف ہوگئی تو اس کے

ے ربوالور والا ہاتھ ستون سے باہر نکال لیا۔

"خبردار۔ اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ ورنہ اگلا نشانہ تم دونوں کے سر ہوں گئے "..... کلارک نے انتہائی غرابت بھرے لہجے میں ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ دونوں چونک کر اس ستون کی طرف دیکھنے گئے۔

'' جلدی کرو۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ ورنہ.....' کلارک نے انتہائی اُنہائی اُنہائی اُنہائی کیا۔

" تہمارے باس اگر اور اسلح ہے تو اسے نکال کر نیجے کھینک "....کلارک نے اسی انداز میں کہا۔

"اسلحہ تو ہمارے بیاس بہت ہے پیارے کیکن وہ جیبوں میں ہوادر جیبوں میں ہاتھ ڈالنے کے لئے ہمیں ہاتھ نیچ کرنے پڑیں گئی۔۔۔۔۔ ایک نوجوان نے ہمیں کہا تو اس کی آواز اور گئی۔۔۔۔۔ ایک نوجوان نے ہمیں سنسناہٹ سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس آواز کو بخو بی بہچانتا تھا۔ بیآ واز علی عمران کی تھی۔ اسی ملی عمران کی تھی۔ اسی علی عمران کی جسے یا کیشیا کا ہو اسمجھا جاتا تھا۔

Downloaded from https://paksociety.com

"شٹ اپ۔ تم دونوں اسی طرح ہاتھ اوپر کئے دیواروں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ"..... کلارک نے غضبناک کہے میں کہا۔

"کیوں ہم دیواروں کی طرف منہ کیوں کریں۔ کیا ہماری شکلیں اتنی خوفناک ہیں کہتم ہمیں دکھ کر ڈر رہے ہو اور ہمیں دیواروں کی طرف منہ کرنے کے لئے کہہ رہے ہو'.....عمران نے کہا۔ اس کی بات من کر کلارک نے عمران کی طرف ایک اور فائر کر دیا۔ ایک گولی سنسناتی ہوئی عمران کے دائیں کان کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔۔

"اب بولے تو گولی ٹھیک تمہارے سر پر پڑے گی چلو مر جاؤ جلدی"…… کلارک نے انتہائی کرخت کیجے میں کہا اور عمران اور ٹائیگر دیوار کی جانب مڑ گئے۔ کلارک نے ان دونوں کو اپنے نشانے پر لے رکھا تھا لیکن اس کی ساری توجہ گیٹ کی جانب تھی۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا یہ دونوں ہی رہائش گاہ میں آئے ہیں یا پھر ان کے اور ساتھی بھی ہیں لیکن اسے گیٹ کی جانب سے کوئی آ واز سائی نہیں دے رہی تھی۔ کلارک نے احتیاط کی خاطر سر گھما کر گیٹ اور لان کی جانب دیکھا لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہ

" ''میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ بیہ عمران اور اس کا ایک ساتھی ہی ہے۔ تم نتنوں باہر آ جاؤ۔ میں نے انہیں کور کر لیا ہے لیکن انہیں

اور نے کے لئے مجھے تہاری ضرورت بڑے گی۔ احتیاط سے روازہ کھولنا وہ دروازے کے پاس ہی کھڑے ہیں۔ دروازے کی افراد کے باس نکل دیوار کے باس سے مخاطب ہو کر کہا تو اچا نک دروازہ کھلا اور وہ تینول بحل ای تیزی سے مجاطب ہو کر کہا تو اچا نک دروازہ کھلا اور وہ تینول بحل لای تیزی سے باہر نکل آئے۔

"کیتھ تم انہیں نشانے پر رکھو اور ہڈس، ہیرس تم دونوں باہر جاوک اور کھو ان کے ساتھ اور کون کون آیا ہے' ..... کلارک نے کہا تو الدرکھو ان کے ساتھ اور کون کون آیا ہے' ..... کلارک نے کہا تو الله نے عمران اور ٹائیگر کو اپنے نشانے پر لے لیا جبکہ ہڈس اور الله شین پیول لئے تیزی سے گیٹ کی جانب بھا گئے چلے گئے۔ کی باہر آتے ہی کلارک بھی ستون کی آڑ سے نکل آیا تھا۔ وہ ان اور ٹائیگر کی جانب بڑھا۔

"اب تم دونوں میری طرف منہ کر لؤ"..... کلارک نے کہا تو ان نے برسی سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا رخ موڑ ۔ ٹائیگر نے بھی عمران کی تقلید کی۔

"کون ہوتم اور یہاں کیوں آئے ہو' ..... کلارک نے ان اول کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران اپنی اصلی شکل انقا جبکہ اس کے ساتھی پر کلارک کو ماسک میک اپ کے ہونے الاازہ ہورہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر عمران کا نام نہیں لیا تھا۔ "مم ممہ میں کون ہوں۔ پنتہیں۔ کیوں بھائی تم مجھے جانتے الاکہ میں کون ہوں' .....عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں ٹائیگر کی الکہ میں کون ہوں' .....عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں ٹائیگر کی

طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر حماقتوں کے ڈونگرے برسنے شروع ہو گئے تھے۔

"سیدهی طرح سے جواب دو۔ میرے سامنے حماقتیں مت جیے ہی کوشی میں داخل ہوں ہم الٹا انہیں گھیر لیں"..... کلارک نے

"تو پھر چلو۔ ایبا نہ ہو کہ ہم باتیں کرتے رہ جائیں اور وہ ماری رہائش گاہ میں کھس آئیں''.... ہیرس نے کہا۔

"میرے پاس ایک ربوالور ہے۔ میں باہر گیٹ کی طرف جاتا ہوںتم سب اپنا اسلحہ لے کر باہر آ جاؤ اور بال باہر آنے سے پہلے ارون شیب ضرور لے لینا۔ میں عمران کے بارے میں جانتا ہوں وہ کی بھی اندھے اقدام کا قائل نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ ہمیں قابوكرنے اور ڈاكٹر مبشر ملك كو ہم سے زندہ بجانے كے لئے يہال کی قشم کی بے ہوشی کی گیس فائر کر دے۔ اگر ہم نے ایرون گولیاں نگلی ہوں گی تو ہم پر کسی زہر یکی گیس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تم تینوں وہ گولیاں نگل لینا اور ایک میرے لئے بھی باہر لے آنا اور ہاں اپنے ایئر فونز اپنے کانوں میں لگا لوتا کہ ہم ایک دوسرے سے للذره سكين "..... كلارك نے كہا تو ان سب نے اثبات ميں سر بلا دئے۔ کلارک نے جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا جس يرسائيلنسر لگا ہوا تھا اور جيب سے اپنا ايئر فون نکال كر كان ميں لگا لیا۔ وہ سب کمرے سے نکلے اور رہائش گاہ کے مختلف حصول کی طرف بڑھتے ملے گئے۔ کلارک کمرے سے نکل کر باہر برآ مدے میں آ گیا۔ برآ مدے میں اس کے جھینے کے لئے کئی ستون موجود

كرو"..... كلارك نے كرخت ليج ميں كہا۔

"حماقتیں۔ کون کر رہا ہے جماقتیں۔ میں تو بالکل سیدھا کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ بھی اویر ہیں۔ اگر تنہاری بینائی کمزور ہے تو این اس حسین ساتھی سے یو چھ لو جو بلکیں جھیکائے بغیر مجھے دیکھے چلے جا رہی ہے اور جن نظروں سے یہ مجھے دیکھ رہی ہے مجھے ایا لگ رہا ہے جیسے میرے جسم میں چیونٹیاں سی رینگ رہی ہوں۔ اب بیر میں نہیں بتا سکتا کہ میرے جسم پر رینگنے والی چیونٹیاں شرمیلی ہیں یا پھر کا شنے والی''....عمران نے اسی انداز میں کہا۔ اس کمح ہڑس اور ہیرس بھا گتے ہوئے واپس آ گئے۔

" مم نے ہرطرف چیک کر لیا ہے۔ باہر کوئی تہیں ہے۔ شایدیہ دونوں ہی یہاں آئے ہیں "..... ہیرس نے کہا۔

"فیک ہے۔ ان کے ہاتھ یاؤں باندھ کر انہیں اندر لے چلو' ..... کلارک نے کہا تو ہیرس اور ہدس تیزی سے عمران کی جانب برهے جیسے وہ انہیں پکڑنا جائے ہوں جیسے ہی وہ دونوں عمران اور ٹائیگر کی طرف آئے عمران نے ٹائیگر کو مخصوص اشارہ كيا- دوسرے لمح ہدس اور ہيرس برى طرح سے چيخ ہوئے الچیل کر پیچھے جا گرے۔عمران اور ٹائیگر کی ٹائلیں ایک ساتھ جل

Downloaded from https://paksociety.com

"اوه-تم بھی باہر ہو، کیا وہ تمہیں بلیو لائٹ کیم سے نہیں دیکھ لیں گے'....کیتھ نے یو جھا۔

' دنہیں۔ میں گیٹ وال سے کافی فاصلے بر ہوں اور ایک ستون کے پیچھے دبکا ہوا ہول جب تک وہ اندر نہیں آ جاتے اس وقت تک وہ مجھے تہیں دیکھ سکتے''.....کلارک نے کہا۔

وکھیک ہے۔ ہم بیرونی دروازے کے پاس ہی موجود ہیں۔ اگر کوئی خطرہ ہوتو ہمیں بتا دینا ہم اسلحہ لے کر فوراً باہر آ جانیں کے اور پھر ہمیں جو بھی دکھائی دیا ہم اسے اُڑا دیں گے' ..... کیتھ

"اوکے۔ اب خاموش رہو شاید کوئی اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے' ..... کلارک نے کہا تو کیتھ خاموش ہو گئی۔ کلارک نے ستون کی آڑ سے سر نکال کر گیٹ کی طرف دیکھا تو اسے بلیو کیم لائٹ گیٹ کے ذیلی دروازے کے لاک پر برٹنی دکھائی دی۔ دوسرے کھے کلارک نے لاک کو اچانک سرخ ہوتے دیکھا۔

" بونہد تو وہ لاک کو ریز کٹر سے کاٹ کر اندر آنا جاہ رہے بین'..... کلارک نے غراتے ہوئے کہا۔ چند ہی کمحوں میں لاک بھل کر گر گیا اور لاک کے گرتے ہی ذیلی دروازہ کھل گیا۔ جیسے ال دروازہ کھولا ایک نوجوان جس نے آئکھوں یر چشمہ لگا رکھا تھا اندرآ گیا۔ اس کے چشمے سے ہلکی ہلکی نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی جو ttps://paksociety.com المراسطة المراضية المنطقة المراسكة المراسكة المراسكة المراسكة المراسكة المراسكة المراسكة المراسكة المراسة المراسكة المراسكة

کلارک سائیلنسر لگا ر بوالور لے کر ایک ستون کی آڑ میں جھپ گیا۔ ستون کی آڑ سے وہ گیٹ اور اس سے ملحقہ دیوار پر آسال سے نظر رکھ سکتا تھا۔ ابھی کلارک گیٹ اور دیوار کی جانب دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے اندھیرے میں دیوار بر ہلکی ہلکی نیلی روشنی سی چکی ہوئی دکھائی دی۔ یہ روشی الیی تھی جیسے کوئی باہر سے دیوار پر روشی مار رہا ہو اور وہ روشن دیوار کے بار ہو کر اس طرف آ رہی ہو۔

''بلیو نائٹ کیم۔ اوہ۔ تو ان لوگوں کے پاس بلیو نائٹ کیم بھی ا ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ ہمیں اندر بلیو نائث کیم سے دیکھنے کی كوشش كررے ميں ".... كلارك نے بروبراتے ہوئے كہا اور فورا ستون کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھ گیا اس نے اپنا جسم سمیٹ لیا قا تا کہ اگر باہر سے کوئی اسے بلیو نائٹ کیم سے دیکھنے کی کوشش بھی كرے تو وہ دكھائي نہ دے سكے۔

" كيا جم باهر آجا نين".....اجا نك ايئر فون ميں كلارك كوكيتھ کی آ واز سنائی دی۔

"دنہیں۔ تم سب ابھی اندر رہو۔ باہر جو کوئی بھی موجود ہے وہ جدیدسائنسی آلات سے لیس ہے۔ اس کے پاس بلیولائٹ کیم بھی ہے۔ وہ چشمے جیسے بلیو لائٹ کیم سے کوتھی کے اندر جھانکنے کی کوشش كررہا ہے۔ اگرتم باہر آئے تو وہ تمہيں آسانی سے ديکھ لے گا۔ جب تک میں نہ کہوں تم میں سے کوئی باہر نہیں آئے گا'۔ کلارک نے تیز کہے میں کہا۔

کر لیا اور سنون کے ساتھ اور زیادہ سمٹ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دہر کے بعد اسے دو افراد کے چلنے کی آ وازیں سنائی دیں۔ گو کہ یہ آ وازیں بعد اسے دو مرہم تھیں لیکن چونکہ کلارک کے کان ای طرف لگے ہوئے سنے اس لئے وہ ان آ وازوں کو بخو بی سن سکتا تھا۔

کچھ ہی دریر میں اسے دو نوجوان بنجوں کے بل دوڑتے لان میں آتے دکھائی دیئے اور پھر وہ جھکے جھکے انداز میں برآ مدے میں آ گئے اور ستونوں کے یاس سے گزرتے ہوئے سامنے موجود رہائی صے میں داخل ہونے والے دروازے کی طرف برجے چلے گئے۔ نوجوان کی آ تھوں پر بلیو لائٹ کیم والا چشمہ بدستور لگا ہوا تھا ال نے ستونوں کی طرف بھی دیکھتا تھا لیکن چونکہ کلارک ستون کے ساتھ لگ کرسمٹا ہوا بیٹھا تھا اس لئے وہ اس نوجوان کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔وہ دونوں دروازے یر آ کر رک گئے۔ پھر ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان کے کان میں کوئی سرگوشی کی تو دوسرے نوجوان نے اثبات میں سر ہلایا اور دوسری طرف جانے کے لئے مراہی ق کہ کلارک نے اس کے ہاتھ میں موجودمشین پسل کا نشانہ لے کر فائر كر ديا۔ ساتھ ہى اس كا ماتھ گھوما اور ريوالور سے ٹھك كى الك اور آ واز نکلی اور پہلے نوجوان کے ہاتھ سے بھی ریوالور نکلتا جلا گیا۔ كلارك كا نشانه ب داغ تھا۔ اينے ہاتھوں سے اس طرح مثين پیٹل نکلتے دیکھ کروہ دونوں اچھل پڑے۔ کلارک فوراً اٹھ کر کھڑا ہو کیا۔ ستون کے پیچھے سے نگلنے کی بجائے اس نے ستون کے پیچھے سے نگلنے کی بجائے اس نے ستون کے پیچھے سے نگلنے کی بجائے اس نے ستون کے پیچھے سے نگلنے کی بجائے اس نے ستون کے پیچھے سے نگلنے کی بجائے اس نے ستون کے پیچھے سے نگلنے کی بجائے اس نے ستون کے پیچھے سے نگلنے کی بجائے اس نے ستون کے پیچھے سے نگلنے کی بجائے اس نے ستون کے پیچھے سے نگلنے کی بجائے اس نے ستون کے پیچھے سے نگلنے کی بجائے اس نے ستون کے پیچھے سے نگلنے کی بجائے اس نے ستون کے پیچھے سے نگلنے کی بجائے اس نے ستون کے پیچھے سے نگلنے کی بجائے اس نے ستون کے پیچھے سے نگلنے کی بجائے اس نے ستون کے پیچھے سے نگلنے کی بجائے اس نے ستون کے پیچھے سے نگلنے کی بجائے اس نے ستون کے پیچھے سے نگلنے کی بجائے کی بھی اس نے ستون کے پیچھے سے نگلنے کی بجائے کے اس نے ستون کے پیچھے سے نگلنے کی بجائے کے اس نے ستون کے پیچھے سے نگلنے کی بجائے کی بھی کے بھی نے بھی

تھیں جو ان کے سینوں پر بڑیں اور وہ اچھل کر دور جا گرے تھے۔ اں سے پہلے کہ کلارک اور کیتھ کچھ مجھتے عمران اور ٹائیگر نے ایک ماتھ ان کی طرف چھلانگیں لگا دیں۔ کلارک اور کیتھ گنول کے ڑیر دہاتے دہاتے رہ گئے۔عمران نے کلارک کے نزدیک آ کر اپنا جم كسى لؤكى طرح كھماتے ہوئے ہاتھ بورى وقت سے اس كے ربوالور والے ہاتھ پر مار دیا تھا۔ جیسے ہی کلارک کے ہاتھ سے ربوالور نکلا عمران کا گھومتا ہوا دوسرا ہاتھ کلارک کے گردن پر بڑا اور كارك برى طرح سے چیختا ہوا سائیڈ میں جا گرا۔ ادھر ٹائیگر نے بھی ہوا میں قلابازی کھاتے ہوئے کیتھ کے پہلو میں ٹانگیں مار دیں۔ کیتھ بھی سائیڈ یر گری۔مشین پیفل اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے گرتے ہی مشین پیل کا رخ ٹائیگر کی جانب کرتے ہوئے ر گر دبانا جاہا لیکن ٹائیگر کے پیر جیسے ہی قلابازی کھا کر زمین سے لگے اس نے فورا کیتھ پر چھلانگ لگا دی اور کیتھ کے اویر سے گزرتے ہوئے اس نے جھیٹا مار کر کیتھ کے ہاتھوں سے مشین بعل جھینا اور زمین برگر کر تیزی سی لڑھکنیاں کھاتا جلا گیا۔ اینے ہاتھوں سے مشین پسٹل نکلتے دیکھ کر کیتھ بھڑک کر اٹھی اور اس نے بھی ٹائیگر کے انداز میں اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ ہوا میں اُڑتی ہوئی ٹائیگر کی جانب آئی تھی لیکن ٹائیگر ہوشیار تھا۔ جیسے ہی کیتھ اس کے اُور آئی، ٹائلگر نے کمال مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا نجلاجسم گھماتے ہوئے ٹائلیں اٹھائیں اور کیتھ کے پہلو

پیروں کے بل کھڑا ہو کر آ تکھیں بھاڑ کر کلارک کو دیکھ ہی رہا تھا کہ کلارک ایر بوں کے بل کھوما اور اس کی مارشل آرٹس کے انداز میں گھومتی ہوئی ٹانگ بوری قوت سے عمران کے سینے یر بڑی اور عمران کو بول محسوس ہوا جیسے اس کے سینے برگزر مار دیا گیا ہو۔ وہ ایک بار پھر ہوا میں اٹھا اور پیچھے دیوار سے جا ٹکرایا۔ ہونا تو سے جاہئے تھا کہ دیوار سے ٹکراتے ہی عمران انھل کر نیچے آ گرتا لیکن ہوا اس کے برعکس تھا۔ دیوار سے مکراتے ہی عمران نے اپنی ٹانلیں حمینی اور پھر وہ کسی کھلتے ہوئے سیرنگ کی طرح اڑتا ہوا اسی تیزی سے واپس کلارک کی جانب آیا جس تیزی سے کلارک نے اسے ٹانگ مار کر: دیوار کی طرف بھینکا تھا۔ چونکہ کلارک کا بیمخصوص مارش آرٹس کا سٹائل تھا اس کئے وہ یہی سمجھا تھا کہ دیوار سے تکرا كرعمران كاسر يهث جائے گا اور وہ فرش يركر جائے گا اس كتے اس کے اعصاب وقتی طور پر ڈھیلے ہو گئے تھے۔ اس کئے عمران جیے ہی بلیف کر آیا اور اس سے مکرایا کلارک انجیل کر بیجھے موجود ایک سنون سے مکرایا اور بری طرح سے چیختا ہوا نیجے کر گیا۔عمران نے کلارک سے مکرا کر اسے گراتے ہی قلابازی کھائی اور آ گے برط کر اس نے کلارک کو جھیٹ کر پکڑا اور اسے فوراً اٹھا کرسر سے بلند کرلیا۔ بڈس اور ہیرس جو گر کر تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے وہ ایے مشین پسل پیڑے آگے برھے تو عمران نے کلارک کو بوری قوت سے ان دونوں کی طرف احصال دیا۔ کلارک ان دونوں سے

میں مار دیں۔ ہوا میں اٹھی ہوئی کیتھ کو ایک زور دار جھٹکا لگا اور وہ رول ہوتے ہوئے دوسری سائیڈ میں جا گری۔ ٹائیگر، کیتھ سے چھینا ہوا مشین پیٹل لے کر اٹھا ہی تھا کہ کیتھ نے اپنا جسم گھمایا اور اس کی گھومتی ہوئی ٹائیگر کی ٹائیوں سے ٹکرائیں اور ٹائیگر اس کی گھومتی ہوئی ٹائیگر کی ٹائیوں سے ٹکرائیں اور ٹائیگر ایک بار پھر گر گیا۔ اس لیحے کیتھ کی ایک ٹائک گھومی اور ٹائیگر کے مشین پیٹل والے ہاتھ سے ٹکرائی اور ٹائیگر کے ہاتھ سے شرائی اور ٹائیگر کے ہاتھ سے مشین پیٹل دائی چلا گیا۔

کلارک زمین بر گرتے ہی یوں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا جیسے اس کے جسم پرسیرنگ کے ہوں۔عمران اس کے نزدیک آیا ہی تھا کہ کلارک نے اپنا جسم کسی کمان کی طرح مورتے ہوئے اچا تک عمران کے پہلوؤں میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس کے ہاتھ اس قدر تیزی سے حرکت میں آئے کہ عمران جیسا انسان بھی اس کے نئے اور حیرت انگیز داؤ دیکھ کر جیران رہ گیا۔ کلارک نے دونوں ہاتھوں کو گردش دیتے ہوئے عمران کو ہوا میں اچھال دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمران ینچے آیا کلارک اچھلا اس نے اکثی قلابازی کھائی اور اس کی مڑی ہوئی ٹائلیں لیکاخت کسی سپرنگ کی طرح کھل کر عمران کی کمر سے مكرائيس اور عمران رول ہوتا ہوا مزيد ہوا ميں اٹھتا چلا گيا۔ پھر جيسے ہی عمران نیجے آیا کلارک کے ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آئے اور اس نے عمران کو پہلوؤں سے دونوں ماتھوں سے بکڑا اور اسے تیزی سے گردش دیتا ہوا لکاخت گھما کر پیروں پر کھرا کر دیا۔عمران

Downloaded from https://paksociety.com

سے دائیں بائیں کروٹیں بدل گئے اور کیتھ کمر کے بل کھوں فرش سے کرائی۔ اس کے منہ سے اس بار تیز اور درد بھری چینیں نکل گئی تھیں۔ کیتھ کو بھینکتے ہی ٹائیگر نے فوراً نیچے گرا ہوا ایک مشین پسل اٹھا لیا اور وہ مشین پسل لئے تیزی سے ان چاروں کی طرف بردھتا حلا گیا۔

"لوتین بھائیوں کی ایک بہن۔ اب میرے ساتھی کے ہاتھ میں بھی طمنیہ آ گیا ہے۔ اس کئے اب تم جاروں اس طرح سے پڑے رہو۔ میرے ربوالور میں تو شایدتم سب کو ہلاک کرنے کے لئے اتنی گولیاں نہیں ہوں گی لیکن میرے ساتھی کا مشین پول گولیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر اس نے ٹریگر دبا دیا تو تم سب کو کتنی کتنی گولیاں لکیں گی وہ شاید میں بھی نہ گن سکوں'....عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو کلارک، کیتھ، ہڈس اور ہیرس اپنی جگہوں یر ساکت رہ گئے اور ان دونوں کی جانب کھا جانے والی نظروں ہے ویکھنے لگے۔ کیتھ آ تکھیں بھاڑ بھاڑ کرٹائیگر کی جانب دیکھ رہی تھی جس نے اس کا کوئی داؤ نہ چلنے دیا تھا اور الٹا مارشل آرٹس کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اٹھا اٹھا کر پٹنخ دیا تھا۔ شاید وہ خود کو مارشل آرنس کی سب سے بروی کھلاڑی جھتی تھی اور اس کے حصے میں بھی شکست نہیں آئی تھی لیکن ٹائیگر نے جس طرح سے اس كے حملوں سے ابنا دفاع كيا تھا اور اس ير جواني حملے كئے تھے اس ہے کیتھ کی ساری شوخی کافور ہو گئی تھی اور اب وہ ٹائیگر کی جانب

مكرايا اور وہ دونوں اس كے ساتھ كرتے چلے گئے۔ اس سے يہلے کہ وہ اٹھتے عمران نے کلارک کا گرا ہوا سائیلنسر لگا ریوالور اٹھایا اور اس نے ان نتیوں کے ارد گرد فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ عمران کو فائرنگ کرتے دیکھ کروہ نتیوں وہیں تھٹھک گئے۔ ادھر کیتھ اور ٹائیگر ایک دوسرے پر شیر اور شیرنی کی طرح جھیٹ رہے تھے۔ کیتھ بھی مارشل آرٹس کی ماہر معلوم ہو رہی تھی وہ الحیل الحیل کر اور انتهائی جارحانه انداز میں ٹائیگر پر حملے کر رہی تھی کیکن ٹائیگر بھی عمران کا شاگرد تھا۔ وہ بھلا ایک عورت سے مار کیسے کھا سکتا تھا۔ ٹائیگر، کیتھ کے ہر حملے کو ناکام بناتا ہوا اس پر جوابی حملے بھی کر رہا تھا جس کی وجہ سے کیتھ کا غصہ اپنے عروج پر بہنچ گیا تھا اور اب ٹائیگر یر حملے کرتے ہوئے اس کے حلق سے واقعی کسی خونخوار شیرنی جیسی غراہنیں بھی نکل رہی تھیں۔ اس نے جو ایک بار ٹائیگر کو فلائنگ کک مارٹی جابی تو ٹائیگر فورا ایر یوں کے بل دائیں طرف ہو گیا۔ جیسے ہی کیتھ اس کے نزدیک آئی ٹائیگر نے اس کے پہلو میں مخصوص انداز میں تھیکی دیتے ہوئے اسے نیچے گرایا اور پھر دوسری طرف آ کر اس نے کیتھ کی ٹانگیں پکڑ کر اسے بری طرح سے الٹا دیا۔ کیتھ نے اپنا جسم گھمانا جاہا کیکن ٹائیگر نے فوراً اینے ہاتھوں کو زور دار جھٹکا دے کر کیتھ کا جسم اٹھایا اور اسے گھما کر اس طرف کھینک دیا جس طرف کلارک، ہڈس اور ہیرس موجود تھے۔ كيتھ كو أڑتے ہوئے اپن طرف أتے ديكھ كر وہ تينوں تيزى

s://paksociety.com

عضیلی نظروں سے دیکھنے کی بجائے اس کی جانب تحسین بھری نظروں سے دیکھے کی جائے اس کی جانب تحسین بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اسے ٹائیگر کے لڑنے کا سٹائل بے حد پہند آیا ہو۔

''میں نے تم سب کو اس طرح زمین پر پڑے بٹر بٹر دیکھنے کا نہیں کہا۔ تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن ہاں خبردار اپنے مشین پیٹل اٹھانے کی کوشش نہ کرنا۔ مشین پیٹل دوسروں کے مہاتھوں میں دیکھ کر جھے پیینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بیصرف میرے اور میرے ساتھی کے ہاتھ میں ہی اچھا لگتا ہے''……عمران نے کہا تو کلارک ایک طویل سانس لیتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر کیتھ، ہڈس اور ہیرس بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔

''کیا چاہتے ہو'۔۔۔۔۔کلارک نے عمران کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔عمران نے اس کا جسم تنتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ شاید ایک بار پھر عمران پر حملہ کرنے کے لئے پر تول رہا تھا۔ عمران نے فورا ریوالور والا ہاتھ ٹیڑھا کر کے کلارک کے پیروں کے پاس ایک گولی داغ دی جو فرش سے ٹکرا کر اچٹتی ہوئی ایک ستون سے ٹکرائی اور پلیٹ کر کلارک کے کان کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ گولی پیروں کے پاس فرش پر لگ کر ستون سے ٹکرا کر اچٹتے اور پھر اپنے کان کے قریب سے گزرتی جلی گئے۔ گولی پیروں کے قریب سے گزرتے دیکھ کر کلارک اچلی کر گئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کے قریب سے گزرتے دیکھ کر کلارک اچلی کر گئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کے قریب سے گزرتے دیکھ کر کلارک اچلی کر گئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کے قریب سے گزرتے دیکھ کر کلارک اچلی کر گئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کے قریب سے گزرتے دیکھ کر کلارک ایکل کر گئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کے قریب سے گزرتے دیکھ کر کلارک ایکل کولی تو ابھی باتی ہوگی۔ اگر ''زیادہ نہیں تو اس ریوالور میں ایک گولی تو ابھی باتی ہوگی۔ اگر

اب تم نے مجھ جیسے شریف انسان پر افنگوں کی طرح حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں گولی اس انداز میں چلاؤں گا کہ گولی ان مارے ستونوں سے فکراتی ہوئی تم سب کی کھویڑیوں میں سوراخ بناتے ہوئے گزر جائے گئ"…..عمران نے کہا۔

" میں میں میں میں میں میں میں واقعی خطرناک انسان ہوعمران۔ تمہارے بارے میں میں نے جتنا ساتھاتم اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہو' ..... کلارک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

''عران کون عران۔ میرا نام تو خواجہ ممبکٹو ہے' .....عمران نے کہا۔ اس نے بھی کلارک کی آواز پہچان کی تھی گو کہ ان دونوں کا پہلے بھی فکراؤ نہیں ہوا تھا لیکن عمران کی زنبیل میں اسرائیلی گرین ایجنسی سمیت دنیا بھر کے ایجنٹوں کی تصویریں اور ان کی وائس ریکارڈنگ موجودتھی اس لئے وہ بھلا کلارک کو کیسے نہ پہچانتا۔ ''یہ کلارک ہے باس۔ بیلڑ کی کیتھ ہے اور ان دونوں کی ابھی میں نے آواز نہیں سنی ہے لیکن ان کے قد کا ٹھ دیکھ کر جھے اندازہ بورہا ہے کہ بیہ ہٹرین اور ہیریں ہیں' ..... ٹائیگر نے کہا۔ ''اورتم شاید ٹائیگر ہو' ..... کیتھ نے ٹائیگر کی جانب دلچیں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

ایک شخص ہے جو مجھ سے مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہے'۔ کیتھ نے کہا۔

''میں باس کا شاگرد ہوں۔ جوتم جیسے چاروں پر اکیلے ہی بھاری پڑ سکتے ہیں۔ کلارک کو ہی دیکھ لو۔ باس کے مقابلے میں یہ بالکل بودا ہی ثابت ہوا ہے۔ ورنہ بیہ خود کو دنیا کا انتہائی لڑا کا اور مارشل آرٹس کا ماسٹر سمجھتا تھا''……ٹائیگر نے منہ بنا کر کہا۔

"میرے ساتھ ابھی عمران کے صرف دو ہاتھ ہی ہوئے ہیں۔
ابھی ہمارا کھل کر مقابلہ نہیں ہوا۔ جب میرا اور اس کا مقابلہ ہوگا
تب دیکھنا ہیں کس طرح سے تمہارے باس کی چٹنی بناتا ہوں"۔
کلارک نے منہ بنا کر کہا۔

'' کلارک نے کہا ہے نا کہ اگر میرا اور اس کا کھل کھلا کر مقابلہ ہو گا تو یہ میری چٹنی بنا دے گا۔ اب چٹنی میٹھی بھی ہوتی ہے اور کھٹی بھی''……عمران نے کہا۔

کی سے بھی شکست سلیم نہیں کرتا ہے۔ تم یہاں تک تو بہنے گئے ہو لیکن تہارے لئے اور ٹائیگر کے لئے یہاں سے زندہ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے' .....اس بار ہیرس نے غراتے ہوئے کہا۔ "جیرت ہے۔ ایک گولی والا ریوالور میرے ہاتھ میں ہے اور میرے ساتھی کے ہاتھ میں لوڈ ڈ مشین پیٹل ہے اور تم چاروں میرے ساتھی کے ہاتھ میں لوڈ ڈ مشین پیٹل ہے اور تم چاروں مارے نشانے پر ہواس کے باوجودتم اتنا بڑا ڈائیلاگ بول رہے ہو کہیں تم اسے کی فلم کی شوئنگ تو نہیں سمجھ رہے ہو' .....عمران نے جیرت سے آ تکھیں پٹیٹا تے ہوئے کہا۔

"ہیرس ٹھیک کہہ رہا ہے عمران۔ ہم ہموں اور گولیوں کی برچھاڑوں سے بھی نکل بھا گئے کا فن جانتے ہیں'.....کلارک نے مسکرا کر کہا۔

"تو ٹھیک ہے۔ میں اور ٹائیگر فائرنگ کرتے ہیں۔ پھر ویکھتے ہیں کہتم چاروں زیادہ تیز ہو یا گولیاں' ......عمران نے سادہ سے لیج میں کہا۔ اس لیمے وہ بری طرح سے چونک بڑا۔ اس نے کلارک کے ہاتھ میں ایک چمکدار کیپول سا دیکھا تھا جو اس نے آشین جھٹک کر نکالا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمران کچھ کرتا کلارک نے کیپول پوری قوت سے فرش پر دے مارا۔ زمین سے ٹکراتے ہی کیپول بھول پوری قوت سے فرش پر دے مارا۔ زمین سے ٹکراتے ہی کیپول بھول پوری قوت نے فرآ سانس روک لیا تھا لیکن جیسے ہی کیپول ہوگا اس لئے اس نے فوراً سانس روک لیا تھا لیکن جیسے ہی کیپول ہوگا سے جمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ہوگا تیز روشن سی جمکی اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی

آئھوں میں تیز مرچیں ہی جرگئ ہوں۔ اس کے منہ سے بے اختیار کراہ سی نکل گئ اور اسے اپنے دماغ کی تمام رگیں جیسے ڈیمجے سی ہوتی ہوئی محسوس ہونے گئیں۔ عمران نے خود کو سنجالنے کی ہرممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا اور وہ الٹ کر گرتا چلا گیا۔ یہ حال ٹائیگر کا ہوا تھا۔ تیز روشن آئھوں میں پڑتے ہی اس کے منہ صال ٹائیگر کا ہوا تھا۔ تیز روشن آئھوں میں پڑتے ہی اس کے منہ سے تیز جیخ نکلی اور وہ الٹ کر گر گیا۔ چند لمحے وہ تڑ بیتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔

کیتھ، ہڈن اور ہیراں، کلارک کے پاس فلیش کیبول کے بارے میں جانتے تھے اسی لئے ہیراں نے عمران سے باتیں کرتے ہوئے کلارک کو اس کا خیال دلایا تھا۔ کلارک نے بھی آسین میں چھپے ہوئے فلیش کیپول کو نکالنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اس چونکہ اس کے ساتھیوں نے کیپول نکالتے دکھے لیا تھا اس لئے انہوں نے فوراً سختی سے آ نکھیں بند کر لی تھیں۔ چونکہ فلیش کیپول کا اثر آ نکھوں کے راستے براہ راست دماغ پر ہوتا تھا اس لئے عمران اور ٹائیگر اس فلیش کا شکار بن گئے تھے جبکہ کلارک اور اس کے ساتھیوں نے چونکہ آ نکھیں بند کر لی تھیں اس لئے انہیں اس فلیش سے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔

کلارک اور اس کے ساتھیوں نے چند کمحوں کے بعد آئمیں کھولیں اور پھر عمران اور ٹائلگر کو زمین پر گرے اور بے حس و حرکت دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر بے اختیار فتحمند انہ مسکراہٹ آگئ۔

"ہونہہ۔ بڑے آئے تھے ہمارا مقابلہ کرنے والے۔ اب مردہ کینچوں کی طرح گرے بڑے ہیں' ..... ہیرس نے غراہث بھرے لیج میں کہا اور اس نے آگے بڑھ کرٹائیگر کے پاس بڑا ہوا مشین الحال اٹھا لیا۔

" من نے بروقت مجھے فلیش کیپسول کا خیال دلا دیا تھا ورنہ ان مجھے فلیش کیپسول کا خیال دلا دیا تھا ورنہ اران جیسا انسان اس قدر آسانی سے قابو آنے والوں میں سے نہیں ہے ' سے کہا۔

"کیا یہ دونوں ہلاک ہو جکے ہیں".....کیتھ نے قدرے انٹویش کھرے لہجے میں کہا وہ انتہائی بے چینی کے عالم میں ٹائیگر کی ہاب دیکھ رہی تھی جیسے اسے ٹائیگر کے فرش پر گرنے اور ساکت ہونے پر واقعی تشویش ہورہی ہو۔

رونوں کے دماغ منجد کر دیئے ہیں۔ اب جب تک انہیں ڈیوکران کے اپنی انگلیش کیپول سے ان کے اپنی منجد کر دیئے ہیں۔ اب جب تک انہیں ڈیوکران کے اپنی انجکشن نہیں لگائے جا کیں گے انہیں ہوش نہیں آئے گا جا کی ایک کے اپنی انکے دماغوں کا لاکھ علاج یا پھر آپریشن ہی کیوں نہ کر لیا جائے ان کے دماغوں کا لاکھ علاج یا پھر آپریشن ہی کیوں نہ کر لیا جائے ان کے دماغوں کا فاخرانہ لیجے میں کہا۔

''اوہ۔ تو کیا اگر انہیں ڈیوکران انجکشن نہ لگائے گئے تو بیہ ہلاک اوجائیں گئے'۔ سیکھھ نے اسی انداز میں کہا۔ اس کے لہجے میں واقعی بے چینی کا عضر تھا جیسے وہ دل ہی دل میں ٹائیگر کو پہند کرنے اللی ہواور اسے اس حال میں دیکھ کر اسے تکلیف پیورینی ہو۔

Downloaded from https://paksociety.com

نگریہاں پہنچ سکتے ہیں تو پھر بیامت بھولو کہ ابھی یا کیشیا سکرٹ " ہاں۔ میں نے ان کے دماغوں پر ہارڈ فلیش کا وار کیا ہے۔ رس کے ممبران اور ان کا چیف ایکسٹو باقی ہے وہ بھی یہاں پہنچ لناہے اس لئے ہمیں اب جلد سے جلد ڈاکٹر مبشر ملک کو لے کر تک انجکشن نہ لگائے گئے تو پھر ان کا بچنا واقعی ناممکن ہے۔ یہ ہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ ہم ڈاکٹر مبشر ملک کے ساتھ ساتھ دوسرے دونوں اسی طرح پڑے پڑے ہلاک ہو جائیں گے' ..... کلارک مائس دانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹیس گے۔ ہوسکتا ہے کہ ڈاکٹر بشر ملک کی گمشدگی کا سن کر ایکسٹو باقی تنین سائنس دانوں کو کہیں ارروپیش کر دے اور ان کے چہروں سے کریڈیم ملے ماسک میک ا مجی ختم کر دے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا وائے۔ ہمیں ابھی جا کر ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ اسکین کر کے الارے سائنس دانوں اور اس لیبارٹری تک پہنچ جانا جا ہے جہال ہیں ڈبل ون مشین تباہ کرنی ہے اور فارمولا حاصل کرنا ہے'۔

کلارک رکے بغیر بولتا جیلا گیا۔ "اس مشن میں تم ہمارے لیڈر ہو۔ اس کئے جیساتم کہو گے ہم ریای کریں گئے' ..... ہڑس نے کہا تو ہیرس نے اس کی تائید میں النات میں سر ہلا دیا۔

"تو تیاری کرو۔ ہم ابھی ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ سکین کریں گے الرآج رات بی ہم باقی تین سائنس دانوں کو بھی ان کی رہائش الدول سے اٹھا لیں کے جاہے اس کے لئے ہمیں اسلح اور طاقت الای کیوں نہ استعال کرنا پڑے۔ تب تک میں ہیڈمر سے بات را ہول اور اس سے کسی دوسرے ٹھکانے کے بارے میں لوچھتا

جس كا اينٹي صرف ڈيوكران انجكشن ہي ہيں۔ اگر انہيں چوہيں گھنٹوں نے جواب دیا تو کیتھ نے بے اختیار ہونٹ جھینچ لئے۔

"میں ان دونوں کے جسم اسی حالت میں گولیوں سے چھکنی کر دیتا ہوں اور پھر ان کی لاشوں کے فکڑے کر کے کسی گڑ میں ڈال ویتا ہوں تا کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے' ..... ہیرس نے

ونہیں۔ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے انہیں جس حالت میں پہنچا دیا ہے۔ اس حالت سے یہ بھی نہیں سنجل سکیس کے اور مجھے بھی عمران کی طرح بے بس اور نہتے پر وار کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ انہیں اٹھا کر اندر کسی کمرے میں ڈال دو۔ كل تك يد دونوں ويسے ہى ہلاك ہو جائيں گے ہميں ان كے مردد جسموں بر خواہ مخواہ این گولیاں ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے' ..... کلارک نے کہا۔

"نيه اسي حالت مين مركئے تو ان كي لاشين بهال تعفن بھيلانا شروع كرديس كى چرجارے لئے اس رہائش گاہ ميں رہنا مشكل ہو جائے گا''.... بڑس نے کہا۔

"جمیں بیر رہائش گاہ اب چھوڑنی ہی بڑے گی۔ اگر عمران اور

ہوں جہاں ہم ایکسٹو اور پاکیشیا سیرٹ سروس سے محفوظ رہ سکیں اور جہاں ہم ان کا بھر پور انداز میں مقابلہ بھی کرسکیں اور وہ بھی جدید سائنسی انداز میں''….. کلارک نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو ان تنبول نے اثبات میں سر ہلا دیئے۔

''تو کیا ہم واقعی ان دونوں کو اٹھا کر کسی کمرے میں ڈال دیں''..... ہڑس نے پوچھا۔

''ہاں۔ اب بیہ دونوں قطعی طور پر بے بس ہو چکے ہیں اس لئے انہیں اس کے انہیں اس حالت میں رہنے دو۔ بیہ اب خود اپنی موت مر جائیں گئے''……کلارک نے اطمینان بھرے لیجے میں کہا۔

''چلو۔ تہارے ساتھ میں بھی انہیں اٹھا کر کسی بھرے میں ڈالنے میں تہاری مدد کرتی ہوں' ۔۔۔۔۔ کیتھ نے کہا تو کلارک چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا اسے کیتھ کا لہجہ کچھ بدلا بدلا سا دکھائی دے رہا تھا لیکن کیتھ بھی اس کی ساتھی تھی اس نے چہرے پرایا کوئی تاثر نمایاں نہیں ہونے دیا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اس کی ہدردیاں عمران یا اس کے ساتھی ٹائیگر کے لئے ہو سکتی ہیں۔

فائرنگ اسکواڈ کی مشین گنوں سے نکلنے والی گولیاں جولیا اور اس کے ساتھیوں سے نگرائیں لیکن بید دیکھ کر ہیڈمر اور مسلح افراد کی انکھیں جیرت سے بھٹ پڑیں کہ نہ صرف باکیشیا سیرٹ سروں کے ممبران بلکہ ان کے غیر ملکی دوست والٹر پر بھی کسی گولی کا کوئی اژنہیں ہوا تھا۔

فائرنگ ہوتے دیکھ کر والٹر کے حلق سے تو بے اختیار دہشت اوری چیخ نکل گئی تھی لیکن جب فائرنگ ہونے کے باوجود اسے کوئی گولی نہ لگی تو وہ بھی جیران رہ گیا اور جیرت زدہ انداز میں بھی مامنے موجود مسلح افراد کے ہاتھوں میں موجود مشین گنوں اور بھی اپنا جم دیکھنا شروع ہو گیا۔

جولیا اور اس کے ساتھی اطمینان سے راڈ والی کرسیوں پر بیٹھے

منگرارہے تھے۔

## Downloaded from https://paksociety.256m

"بید بید بید کیم ممکن ہے۔ تم سب فائرنگ کا شکار کیوں نہیں ہوئے "..... ہیڈمر نے ان سب کو سیح سلامت اور مسکراتے د کیے کر انتہائی بو کھلائے ہوئے لیجے میں کہا۔

" پہلے ایک بار پھر فائرنگ کروا کر دیکھ لو' .....صدیقی نے ای طرح سے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو ہیڈمر آ تکھیں بھاڑ بھاڑ کر انہیں دیکھیا رہ گیا۔

''کرو فائرنگ کرو ان پر۔ جلدی' ...... ہیڈمر نے ایک بار پھر چیخ کر کہا تو فائرنگ اسکواڈ نے ایک مرتبہ پھر ان پر فائرنگ کرنی شروع کر دی لیکن یہ دیکھ دیکھ کر نہ صرف ہیڈمر بلکہ فائرنگ اسکواڈ کے ساتھ ساتھ صدیق کے غیر ملکی دوست والٹر کی آ تکھیں بھی حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں کہ مشین گنوں کی گولیاں ان تک چیزت سے پہنچ ہی نہیں رہی تھیں بلکہ گولیاں ان سے پچھ فاصلے پر اچیٹ اچیٹ کر دائیں بائیں نکل رہی تھیں یا پھر ان کے سامنے گولیوں کا ڈھیر سالگنا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان سب کے سامنے بلک سامنے بلک سروی گلاس کی دیوار ہو جس کی وجہ سے والٹر اور پاکیشیا سکرٹ سروی کے مہران تک گولیاں پہنچ ہی نہیں رہی تھیں۔

''سٹاپ۔ سٹاپ فائرنگ' ..... ہیڈمر نے حلق کے بل چیخے ہوئے کہا تو فائرنگ اسکواڈ نے فائرنگ روک دی۔ ماحول میں کیکخت جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ ہر طرف بارود کی ہو اور دھواں اُڑتا پھر رہا تھا۔ فائرنگ اسکواڈ اور ہیڈمر آ نکھیں بھاڑے ان سب کی

جانب دیکھے چلے جا رہے تھے جیسے وہ اپنی زندگی کا جیران ترین اور ہوشر با منظر دیکھ رہے ہوں۔ پاکیشیا سیرٹ سروس کے ممبران راؤ والی کرسیوں پر یوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے جیسے وہ اپنی مرضی سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے جیسے وہ اپنی مرضی سے وہاں بیٹھے ہوئے ہوئے ہوں۔

"اگرتمهارا به کھیل تماشہ ختم ہو گیا ہوتو اب ہم کچھ کریں"۔ اچانک جولیا کی آ داز نے سکوت توڑتے ہوئے کہا اور ہیڈمراس کی آوازس کر بری طرح سے اچھل بڑا۔

"بیرسب کیا ہو رہا ہے۔ گولیاں تم تک پہنچ کیوں نہیں رہیں ہیں۔ راستے میں آخر الی کون سی دیوار ہے جس کی وجہ سے گولیاں اس دیوار سے جس کی وجہ سے گولیاں اس دیوار سے مکرا کر رک جاتی ہیں''..... ہیڈم نے جیرت سے اس مکھیں بھاڑتے ہوئے کہا۔

''کوئی دیوار نہیں ہے۔ آگے آکر دیکھ لوخود ہی''…۔ صفدر نے ای طرح اطمینان مجرے انداز میں کہا تو ہیڈمر چند کمجے انہیں آئھین مچاڑے دیکھا رہا مجر وہ آگے بڑھا اور ہاتھ بڑھا کر وہ فلہ چیک کرنے لگا جہاں گولیاں کسی اندیکھی دیوار سے ٹکرا کر اُچیٹ مبلہ چیک کرنے لگا جہاں گولیاں کسی اندیکھی دیوار سے ٹکرا کر اُچیٹ رہی تھیں کیکن وہاں کوئی دیوار نہیں تھی۔ ہیڈمر آئکھیں مجاڑے اُگے بڑھتا رہا اور پھر اس نے ڈرے ڈرے انداز میں صفدر، تنویر ارکیٹین شکیل کو جھو کر دیکھا۔

"حیرت ہے۔ یہاں تو واقعی کوئی دیوار نہیں ہے پھر گولیاں اُدیٹ کیوں رہی تھیں۔ کیا تم جادوگر ہو'۔.... ہیڈمر نے جیرت اور

انتهائی الجھن بھرے لیجے میں کہا۔

"سائنس کا اگر دوسرا نام جادد ہے تو تم ایسا ہی سمجھ لو"۔ نعمانی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور ہیڈمر بری طرح سے اچھل بڑا۔
"اوہ اوہ۔ تو تم نے یہاں اپنی حفاظت کے لئے کوئی پرولیکشن ریز بھیلائی ہے"..... ہیڈمر نے تیز لہجے میں کہا۔

''بڑی دیر بعد سمجھے ہو۔ اب ہمارے سائنسی جادو کا ایک اور کمال دیھو'۔۔۔۔ کیپٹن شکیل نے کہا اور پھر اچا تک کٹاک کٹاک کی آوازوں کے ساتھ ان کی کرسیوں کے راڈز خود بخود کھلتے چلے گئے۔ راڈز کھلنے کی آوازیں سن کر ہیڈمر بری طرح سے اچھل بڑا اس نے ان سے دور بٹنے کی کوشش کی لیکن اسی لمجے تنویر بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر اس پر آ پڑا۔ اس نے ہیڈمر کے دونوں ہاتھ اس کی پشت کی طرف کر کے پکڑتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ اس کی گردن میں پھنا کر اپنی طرف کر کے پکڑتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ اس کی گردن میں پھنا کر اپنی طرف کر کے پکڑتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ اس کی گردن میں پھنا کر اپنی طرف کھینج لیا تھا۔

''گڑ شو تنویر۔ اچھا ہوا ہے جوتم نے اسے پکڑ لیا ہے ورنہ یہ یہاں سے نکل کر بھاگ جاتا'' ..... جولیا نے تنویر کی تعریف کرتے ہو ہوئے کہا اور وہ سب راڈز والی کرسیوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ والٹر اور مسلح افراد اب بھی ان سب کی جانب یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ سب انسان نہ ہوں بلکہ بھوت پریت ہوں۔ ان کی سمجھ میں اب تک نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب گولیوں سے نے کیے ہیں اور اب ان کے راڈز بھی خود بخود کھل گئے تھے۔

"اینے ساتھیوں سے کہو کہ اسلحہ گرا دیں ورنہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا".....تنویر نے مسلح افراد کی جانب دیکھتے ہوئے غرا کر کہا۔ اس نے ہیڈمر کی گردن کومخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو ہیڈمر کے منہ سے بھنجی بی چیخ نکل گئی۔

"گل۔ گل۔ گل اور گرا دو اسلی "..... ہیڈم نے اذیت کھرے لیج میں کہا تو مسلح افراد نے فوراً مشین گنیں نیچ گرا دیں۔ انہیں مشین گنیں نیچ گراتے دیکھ کر وہ سب تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے مشین گنیں اٹھا لیں۔

"اُڑا دو ان سب کو"..... جولیا نے کہا اور ساتھ ہی اس نے ہیڈمر کے ساتھیوں پر فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ جولیا کے ساتھیوں نے بھی ان پر فائرنگ کھول دی۔ وہ سب چیختے ہوئے اور لئوکی طرح گھومتے ہوئے گر کر وہیں ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ اپنے ساتھیوں کو اس طرح گولیوں کا شکار ہوتے دیکھ کر ہیڈمر کا رنگ زرد ہوگیا تھا۔

"جھوڑ دو اسے "..... جولیا نے ہیڈم کے سامنے آ کر تنویر سے مخاطب ہو کر کہا تو تنویر نے اسے چھوڑ دیا۔ ہیڈم نے فوراً گردن پر ہاتھ رکھے اور گہرے گہرے سانس لینے لگا جیسے اس کی گردن کسی ہونی شکنے سے نکل گئی ہو۔

" ہاں تو مسر ہیڈمر اب بولو۔ کیاتم جاہتے ہو کہ جس طرح سے ہم نے تمہارے ساتھیوں کوموت کے گھاٹ اتارا ہے اس طرح ہم

ہارے گرد ایس مارڈ شیلڑ پھیل گئی تھی جس سے نہ تو کوئی گولی تکرا كر گزر سكتی تھی اور نہ ہی ہم ير كسى بم كا كوئى اثر ہوسكتا تھا۔ رہى بات راڈز والی کرسیوں سے آزاد ہونے کی تو یہ بھی اس برولیکشن ریز کا اثر ہے۔ یہاں موجود راڈز والی کرسیاں آٹو میٹک ہیں جو کسی ریموٹ کنٹرول سے کام کرتی ہیں۔ جس ریز نے ہمیں مشین گنوں کی فائرنگ سے بیایا تھا اس ریز نے کرسیوں کے آٹو میٹک سٹم کو ختم کر دیا تھا جس کی وجہ سے کرسیوں کے راوز خود بخود کھل گئے تھے' .... جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا اس نے جان بوجھ کر میرمرکو بینہیں بتایا تھا کہ اس نے پروٹیشن ریز کا استعال کیسے کیا تھا جبکہ وہ سب راڈز والی کرسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ بیرسارا كمال جوليا اور اس كے ساتھيوں كے ہاتھوں ميں موجود ريسك واچز میں تھا جس سے وہ ٹراسمیٹر کا بھی کام لیتے تھے۔ رحمن چونکہ انہیں عموماً راوز والى كرسيول ير جكرت تنط اور ان ير اس حالت ميس فائرنگ کرتے تھے اس کئے عمران نے ان سب باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کی ریسٹ واچز میں چند تبدیلیاں کر دی تھیں۔ اس نے ان واچر میں برولیشن اور آٹو کنٹرول ریزز کی ڈیوائس لگا دی تھی جو ایسی ہی کسی سچونیشن میں ان کے لئے کارآ مد ہوسکتی تھی۔ راڈز والی کرسیوں پر بندھے ہونے کی صورت میں جب مجرم ان پر فائرنگ کرتے تھے تو سکرٹ سروس کے ممبران میں سے کوئی بھی كلائي ميں بندهي ہوئي ريست واج كومخصوص انداز ميں تين مار جھ كا

ممہیں بھی گولیوں سے چھلنی کر دیں'۔۔۔۔ جولیا نے مشین کن کا رخ میڈمر کی جانب کرتے ہوئے غراہٹ بھرے لیجے میں کہا۔ " " نن - نن - تهيل تهيل - مم مم - ميل مرنا تهيل حايتا - ميل مرنا نہیں جا ہتا''..... ہیڑمر نے خوف سے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا۔ "اگر مرنا تہیں جاہتے تو بتاؤ کہاں ہے اسرائیلی گرین ایجنسی کے ایجنٹ' ..... جولیا نے اس انداز میں پوچھا۔ "وہ وہ" ..... ہیڈمر نے خوف کے عالم میں کہا۔ اس کا انداز الیا تھا جیسے اس کے منہ سے آواز ہی نہ نکل رہی ہو۔ "وه وه مت كرو\_ جو يوجه ربى مول اس كا جواب دو\_تم نے ہمارے ساتھ کوئی رعایت تبیں کی تھی اس لئے یہ مت سمجھنا کہ ہم تم ، یر رحم کھائیں گے۔ تہاری زندگی ای بات سے مشروط ہے کہ تم سے جو یو چھا جائے اس کا فوراً اور سیح سیح جواب دے دو' ..... جولیا نے انتہائی کرخت کہتے میں کہا۔ "مم مم مم مين تههين سب بتا دول گالل لل ـ ليكن"..... هيدْ مر نے اسی طرح سے بکلاتے ہوئے کہا۔ ''کیکن۔ کیکن کیا''..... جولیا نے یو چھا۔ " يهلي تم بتاؤ كه تم ير فائرنگ كيول نہيں ہوئي تھي اور تم راوز والی کرسیول سے خود بخو د آزاد کیے ہو گئے تھے' ..... ہیڈم نے خود كوسنجالنے كى كوشش كرتے ہوئے كہا۔ " مم نے اپنے گرد برولیشن ریز پھیلا لی تھیں جس کی وجہ سے

سا دیتا تھا تو ان کے گرد نظر نہ آنے والی ریزز ہارڈ شیلٹر بن جاتی تھیں جن سے ٹکرا کر گولیاں اجید جاتی تھیں اور اگر انہیں کسی آٹو مینک راوز والی کرسیول بر جکرا گیا ہوتا تو کوئی بھی اپنی ریسٹ واچ کو مزید جھٹک کرراڈز کے آٹو میٹک سٹم کوختم کر دیتا تھا۔ جولیا اور اس کے ساتھیوں نے راوز والی کرسیوں کو دمکھ لیا تھا اور ہیڈمر اور اس کے ساتھیوں نے چونکہ ان کی کلائیوں سے ریسٹ واچر تہیں اتاری تھیں اسی لئے وہ سب اس قدر مطمئن تھے اور انہوں نے ہیڈمر کے ساتھیوں کو فائرنگ کرنے کا کہہ دیا تھا۔ ہیڈمر نے فائرنگ اسکواڈ کو جب ان یر فائرنگ کرنے کے لئے کہا تو جولیانے کلائی جھٹک کر اینے اور اینے ساتھیوں کے گرد ریزز کی پروٹیکشن شیلر بنا لی تھی جس کی وجہ سے فائرنگ اسکواڈ کی مشین گنوں سے نکلنے والی گولیاں ان میں سے کسی کونہیں لگی تھیں بلکہ ان سے دو فٹ پہلے ہی نظر نہ آنے والی بر میکشن شیلٹر سے مکرا کر گر اور اُجیف

''ہونہہ۔ یہ تو بتاؤ۔ بندھے ہونے کے باوجودتم نے اپنے گرد پروئیکشن شیلڈ بنائی کیسے تھی'' ..... ہیڈمر نے سر جھٹک کر کہا۔ ''سوری۔ یہ ہمارا پرنسل سیرٹ ہے جس کے بارے میں ہم متہبیں نہیں بتا سکتے'' ..... جولیا نے سرد کہتے میں کہا اور ہیڈمر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔

"بہرطال۔ تم سب کے بارے میں سے ہی کہا جاتا ہے کہ تم s://paksociety.com

واقعی مافوق الفطرت انسانوں سے تعلق رکھتے ہو جو بینی موت کے منہ سے بھی نہیں سکتا تھا منہ سے بھی نہیں سکتا تھا کہتم پر اس طرح فائرنگ کی جائے اور کوئی گولی تمہیں چھوئے گ بھی نہیں' ..... ہیڑمر نے کہا۔

''ہماری تعریفیں کرنا بند کرو اور بتاؤ کہ اسرائیلی گرین ایجنسی کے ایجنٹوں کو تم نے کہاں چھپا رکھا ہے۔ اس بارتم نے اصل بات بتانے کی بجائے کوئی اور بات کی تو میں گولیاں مار کرتمہاری دونوں ٹائلیں چھانی کر دوں گ۔ پھر میں تمہارے دونوں بازو ناکارہ کر دوں گی۔ اس کے بعد تمہارے دونوں کان پھر تمہاری ناک کی باری آئے گی اور پھر بھی تم نے پچھ نہ بتایا تو میں گولیوں سے تمہارے سر کے پر نچے اُڑا دوں گی' ..... جولیا نے انتہائی سفاکانہ لہج میں کہا اور اس کا سفاک انداز دیکھ کر ہیڈمرلرز کر رہ گیا۔

''نن نن بہیں۔ مجھے گولیاں مت مارنا۔ میں بتاتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں''..... ہیڈمر نے کہا اور پھر اس نے شرافت کے ساتھ آہیں کلارک اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بتانا شروع کر

" کلارک، کیتھ، ہڑس اور ہیرس۔ بس گرین ایجنسی کے یہی چارا یجنٹ آئے ہیں یہال' ..... جولیا نے کہا۔

'' ہاں۔ یہی جار ہیں۔ اگر انہیں مزید آ دمیوں کی ضرورت ہوتو میں انہیں کلب سے مہیا کر دیتا ہول''..... ہیڈمر نے جواب دیا۔

"فیک ہے۔ تم ہمارے ساتھ چلو گے۔ تم نے ہمیں ان کا جو مطانہ بتایا ہے اگر وہ ہمیں وہاں مل گئے تو ہم تمہاری جان بخش دین گئے اور اگر تم نے ہمیں ڈاج دینے کی کوشش کی تو پھر تمہارا کیا انجام ہوگا اس سے تم واقف ہو'…… جولیا نے اس طرح انتہائی سخت لہجے میں کہا۔

''نہیں نہیں۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بیں تمہیں ڈاج دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے اپنی جان پیاری ہے۔ میں نے تمہیں جو بتایا ہے سے بتایا ہے۔ بے شک تم وہاں جا کر انہیں چیک کر لؤ'…… ہیڈمر نے جواب دیا۔

"تو چلو ہمارے ساتھ و کیھتے ہیں کہتم کتنا ہے بول رہے ہواور کتنا جھوٹ'..... صفدر نے کہا تو ہیڈمر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔
"یہال سے نکلنے کا کوئی اور راستہ ہے' ..... جولیا نے پوچھا۔
"ہاں۔ کلب کا عقبی حصہ دوسرے راستوں سے سیف ہے۔
میں اسی راستے سے کلب میں آتا ہوں' ..... ہیڈمر نے کہا تو انہوں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

"خیاو بھر"..... جولیا نے کہا تو ہیڈم دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ انہیں لے کر ہال نما کمرے سے باہر آیا اور بھر مختلف راہدریوں میں آتے ہی وہ بری طرح سے جونک بڑا تھا۔ راہدریوں میں آتے ہی وہ بری طرح سے جونک بڑا تھا۔ راہدریوں میں جگہ جگہ اس کے ساتھیوں کی لاشیں بھری ہوئی تھیں۔

" ہے ہو گیا۔ تم سب تو ہارڈ روم میں جگڑے ہوئے سے پھر میرے ساتھیوں کو یہاں کس نے ہلاک کیا ہے " ..... ہیڈمر نے جیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ہیڈمر کے ساتھیوں کی لاشیں اور کمروں کے دروازے اور دیواریں اکھڑی ہوئیں دیکھ کر جولیا اور اس کے ساتھی بھی جیران ہو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں ہا قاعدہ دو گرویس کے ورمیان معرکہ آ رائی ہوئی ہو اور انہوں نے کا سے دیا ہوگے ہی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہو۔

"اس نے سارا کلب ساؤنڈ پروف بنا رکھا ہے۔ اس کئے ہمیں ہارڈ روم میں یہاں ہونے والے دھاکوں اور فائرنگ کی آوازیں سائی نہیں دی تھیں' ..... خاور نے کہا۔

''ہاں۔ لیکن یہاں آیا کون تھا۔ یہاں تو غنڈوں اور بدمعاشوں کی ہی داشیں دکھائی دے رہی ہیں جو ہیڈمر کے کلب کے مخصوص کی ہی لاشیں دکھائی دے رہی ہیں جو ہیڈمر کے کلب کے مخصوص لباس میں ہیں''…..نعمانی نے کہا۔

"" شاید حمله آور جاتے ہوئے اپنی ساتھیوں کی لاشیں بھی اٹھا کر ساتھ لے گئے ہوں'.... چوہان نے کہا۔

" بہیں۔ یہاں سب لاشیں اپنی جگہوں پر پڑی ہیں ان سے الگ ایما کوئی نثان نہیں ہے جہاں سے کسی کی لاش اٹھائی گئی مسلح الگ ایما کوئی نثان نہیں ہے جہاں سے کسی کی لاش اٹھائی گئی مسلح ہو" ....صدیقی نے کہا۔ اسی لیمے انہیں سامنے راہداری میں جار سلح افراد کھرے دکھائی دیئے۔ کمرے سے ساہ دھواں سا نکل رہا تھا جاروں مسلح افراد نے چہروں پر گیس ماسک لگا رکھے تھے اور انہوں جاروں مسلح افراد نے چہروں پر گیس ماسک لگا رکھے تھے اور انہوں

نے مشین گنول کا رخ کمرے کی جانب کر رکھا تھا۔ ان کے قدموں راخل ہو گئے۔ ہیڈمر کا چہرہ بری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ جولیا اور کی آوازیں سن کر وہ حاروں چو نکے تو تنویر کی مشین گن گرجی اور وہ جاروں لٹو کی طرح گھومتے ہوئے وہیں گرتے جلے گئے۔ اں کا وہاں سے نکل بھا گنا ناممکن تھا۔

'' دیکھو کون ہے اس کمرے میں جنہیں انہوں نے کور کر رکھا تھا''..... جولیانے کہا تو وہ سب تیزی سے اس کمرے کی جانب دوڑتے چلے گئے جس کے پاس مسلح افراد کھڑے تھے اور کمرے سے دھوال نکل رہا تھا۔

كمرے كے دروازے كے ياس بہنج كر وہ رك كئے۔ كمره مكمل طور یر سیاہ دھویں سے بھرا ہوا تھا جیسے کمرے میں ہر طرف آگ الگی ہو اور اس آگ سے دھوال بیدا ہو رہا ہو۔

"اندر تو کثیف دھوال ہے۔ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ب ".... صفدر نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"ان کے گیس ماسک پہن کر اندر جاؤ۔ ہوسکتا ہے کہ زیادہ وفت گزرنے کی وجہ سے عمران جوزف اور جوانا کو لے کر بہاں آیا ہو اور یہ سب انہوں نے ہی کیا ہو اور پھر ان نتیوں کو ہیڈم کے ساتھیوں نے اس کمرے میں گھیر کر انہیں بلیک سموک گیس سے بے ہوش کر دیا ہو' ..... جولیا نے کہا تو صفرر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہال چونکہ جارمسلح افراد نے گیس ماسک لگا رکھے تھے اس لئے صفدر، شکیل، تنویر اور صدیقی نے ان کے چہروں سے گیس ماسک اتار كراين چېرول ير چرهائے اور دهوال اگلنے والے كمرے ميں

اں کے ساتھی مشین گنیں ۔ ان اس کے سریر موجود سے اس کئے

صدیقی کا غیرملکی دوست والٹر خاموشی سے ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ بیہ جان کر شاید اس کی زبان ہی گنگ ہو کر رہ گئی تھی کہ جسے وہ انا دوست كہتا تھا وہ يا كيشا سكرٹ سروس سے تعلق ركھتا تھا اور اس نے اسے قربانی کا بکرا بنا کر یہاں بلایا تھا تاکہ اس کی مدد سے وہ سب كلب مين داخل ہوسكيں۔

مجھ در بعد صفدر، کیٹین شکیل، تنویر اور صدیقی باہر نکل آئے تو انہوں نے جوزف اور جوانا کو اٹھا رکھا تھا جو بے ہوش تھے۔ جوزف اور جوانا کو د مکھ کر جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ یہاں اس کے ساتھیوں نے ہی حملہ کیا

"کیا یہ دونوں ہی ملے ہیں۔عمران نہیں ہے ان کے ساتھ"۔ جولیانے بے چینی کے عالم میں تو چھا۔

" بہیں۔ یہ دونوں ہی ہیں۔ ہم نے سارا کمرہ دیکھ لیا ہے۔ كرے میں ان كے سواكوئي تہيں تھا''.....صفدر نے چہرے سے کیس ماسک اتارتے ہوئے کہا۔

"كيابيد دونون زنده بين" ..... جوليان كها-

"جی ہاں۔ ہم نے ان کی نبض اور دل کی دھڑکن چیک کی

اور مکھ کر ان کے چہروں برسکون آ گیا۔

"بیات میرمر ہے۔ ماسر نے ہمیں اس کے لئے یہاں بھیجا" اً"..... جوانا نے ہیڈمر کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہیڈمر

"كياتم دونول الكيلي مى آئے مؤن..... جوليانے يو جھا۔ "الماس- باس نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کافی در سے بلیک المنڈ کلب کئے ہوئے ہیں۔ باس نے آپ سے رابطہ کرنے کی الی کوشش کی تھی لیکن آپ میں سے کسی سے رابطہ نہیں ہور ہا تھا تو الول نے ہمیں یہاں بھیج دیا۔ جوانا یہاں پہلے بھی آچکا ہے۔ ا ہیرمر کے خفیہ راستوں کا علم تھا اس لئے ہم نے یہاں آتے لا اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا لیکن پھر جیسے ہی ہم اس کمرے الل گئے باہر سے کسی نے دھویں کا بم مینیک دیا۔ اس بم کی وجہ ت ہم فوراً بے ہوش ہو گئے تھے' ..... جوزف نے جواب دیتے

"شكر كروكه مم نے جلد ہى تمہيں اس كمرے سے نكال ليا تھا النه بيز ہريلا دهوال اگر تمہارے پھيھردوں ميں بھر جاتا تو تمہاري اللوُّ كُوخطره لاحق ہوسكتا تھا''.....كيپين شكيل نے كہا۔ "ال كے لئے ہم تہارے احسان مند ہيں".... جوانا نے باك ليج ميں كہا اور جوانا كے منہ سے احسان مندى كى بات س الان سب کے چبرول برمسکراہٹیں بھر گئیں۔ ہیڈمران سب کی

ہیں۔ دونول زندہ ہیں''....صفدر نے جواب دیا۔ " کیا انہیں یہاں ہوش آ جائے گا یا انہیں کسی ہیتال میں ا جانا يڑے گا''.... جوليانے يو جھا۔

"أنيس- وائتورك كيس سے بے موش كيا كيا ہے جو انتال أن ال كى جانب غور سے د مكير رہا تھا۔ زہر ملی گیس ہے لیکن چونکہ انہیں بے ہوش ہوئے ابھی کچھ ہی دہ ہوئی ہے اس لئے گیس کے اثرات ان کے دماغوں میں گہرائی تک نہیں گئے ہیں۔ اگر ان کے چہروں پر یانی کے چھنٹے مارے جائیں تو یہ ہوش میں آجائیں گے' ..... کیپٹن شکیل نے بھی اپنے چرے سے کیس ماسک اتارتے ہوئے کہا تو جولیانے اطمینان کا سانس

> 'نھیک ہے۔ ہوش میں لاؤ انہیں''..... جولیانے کہا۔ "میں کہیں سے یانی لاتا ہوں'....نعمانی نے کہا اور مر کر رابداری میں دور تا چلا گیا۔ کچھ ہی دریہ میں وہ ایک منرل واڑ کی بوتل لے کر واپس آ گیا۔

"ایک کمرے میں ریفریجریٹر موجود تھا میں اس میں سے یہ بوال نكال لايا ہول".... نعماني نے كہا تو جوليا نے اثبات ميں سر ملا دیا۔ صفدر نے اس سے بوتل لے کر اس کا ڈھکن کھولا اور پھروہ جوزف اور جوانا کے چہروں پر یانی کے چھینے مارنے لگا۔ چند ہی لمحول کے بعد جوزف اور جوانا کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور انہوں نے کراہتے ہوئے آئکھیں کھول دیں اور پھر اینے ساتھوں

## Downloaded from https://paksociety\_com

جانب غصے اور بے بی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بر لگا کر وہاں سے اُڑ جائے۔

جولیا کو ہیڈمر کی بے چینی کا اندازہ ہورہا تھا۔ وہ سب اس کے كلب ميں تھے اس كئے وہ ابھى تك خود كومحفوظ نہيں سمجھ رہے تھے۔ جولیا سوچ رہی تھی کہ ہیڈمر کو جیسے ہی موقع ملا وہ یہاں سے فرار ہو جائے گا اس لئے وہ خاموشی سے ہیڈمر کے عقب میں آئی۔ اس سے پہلے کہ ہیڈمرکو اپنی عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا جولیا نے مشین پسول کا دستہ اس کے سریر رسید کر دیا۔ ہیڈمر کے منہ سے زور دار چیخ نکلی وہ بری طرح سے لہرایا۔ دوسرے کمے ال کے سریر ایک بار پھر قیامت ٹوئی تو اس کے دماغ میں اندھیرا بھرتا چلا گیا۔ جولیا نے اس کے سریر دوسرا وار کر کے اسے ہوش کی دنیا سے بگانہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہیڈمر لہرا کر گر بڑتا چوہان اور نعمانی تیزی سے آگے بردھے اور انہوں نے ہیڈمر کوسنجال لیا۔ "اب چلو يهال سے۔ ايسا نہ ہو كه يهال اور سلح افراد آجائيں اور ان کی وجہ سے ہیڈمر سے ہمیں ہاتھ دھونے یو جائیں۔ ہمیں اسے جلد سے جلد دانش منزل میں پہنچانا ہے' ..... جولیا نے کہا تو ان سب نے اثبات میں سر بلا دیتے اور پھر وہ سب اسی رائے سے کلب سے باہر نکلتے چلے گئے جس راستے سے جوزف اور جوانا آئے تھے۔

ٹائیگر کے دماغ میں جھائے ہوئے اندھیرے کے پردے پر رفتی کا ایک نقطہ ساجیکا اور چند کھے کسی جگنو کی طرح شمنمانے کے بعد زیادہ جبکدار ہو کر تیزی سے بھیلتا چلا گیا۔

جیسے ہی اس کا دماغ روش ہوا اس کی آئھیں کھل گئیں۔
آئھیں کھلنے کے باوجود اس کی آئھوں کے سامنے جیسے دھندی
چھائی ہوئی تھی۔ اس نے دو تین بار سر جھٹکا اور دونوں ہاتھوں سے
ابی آئکھیں مسلیں تو اس کی آئھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند
چھتی چلی گئی۔ ٹائیگر نے دیکھا وہ ایک کمرے کے فرش پر پڑا ہوا
تھا۔ اس کے ساتھ عمران بھی موجود تھا جس کی آئکھیں بندتھیں اور
دہ برستور ساکت دکھائی دے رہا تھا۔

برے میں کسی قتم کا کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ ایک کسے کے لئے ٹائیگر کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے اور عمران کو کیا

## Downloaded from https://paksociety.com

ہوا ہے لیکن دوسرے کہے اس کا شعور جاگ گیا اور سابقہ واقعات کے مناظر اس کی آئھوں کے سامنے کسی فلمی منظر کی طرح واضح ہوتے چلے گئے۔ اسے یاد آگیا تھا کہ وہ کس طرح عمران کے ساتھ اسرائیلی گرین ایجنسی کے ایجنٹول کو ان کے پاس موجود وائیڈ گریل مثین کے ذریعے ٹریس کرتا ہوا ایک رہائش گاہ پہنچا تھا اور جسے ہی وہ دونوں رہائش گاہ میں داخل ہوئے تھے تو ان کا ظراؤ اسرائیلی گرین ایجنسی کے خطرناک ایجنٹوں سے ہو گیا تھا جن سے اسرائیلی گرین ایجنسی کے خطرناک ایجنٹوں سے ہو گیا تھا جن سے اسرائیلی گرین ایجنسی کے خطرناک ایجنٹوں سے ہو گیا تھا جن سے اسرائیلی گرین ایجنسی کے خطرناک ایجنٹوں سے ہو گیا تھا جن ان کی با قاعدہ فائٹ بھی ہوئی تھی۔

عمران کے سامنے ان سب نے بظاہر خود کو بے بس ظاہر کر دیا تھا لیکن اچا تک کلارک نے آسین سے ایک کیپول نکال کر فرش پر مار دیا تھا جس سے اس قدر تیز چک نکلی تھی کہ اس چمک نے جیسے ٹائیگر کا روثن دہاغ اندھیرے میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا ٹائیگر نہیں جانتا تھا۔ اسے اب ہوش آ رہا تھا اور وہ عمران کے ساتھ ایک خالی کمرے میں بڑا ہوا تھا۔ ہوش میں آنے کے ساتھ ایک خالی کمرے میں بڑا ہوا تھا۔ ہوش میں آنے کے باوجود ٹائیگر کو اپنے دماغ میں دھا کے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے باوجود ٹائیگر کو اپنے دماغ میں دھا کے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے منظے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سرتھام لیا تھا۔ چند کمے وہ اپنا دماغ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہا پھر وہ ہاتھوں اور پیروں کے دماغ میں جاتے گئے۔ اس خواجی ان کے نزدیک آ گیا۔

عمران کے نزدیک ایک انجکشن اور ایک خالی سرنج رکھا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی وہ عمران کی نبض اور اس

کے دل کی دھر کن چیک کرنے لگا اور بید دیکھ کر اس کے چہرے پر المینان آگیا کہ عمران کی نہ صرف سانسیں چل رہی تھیں بلکہ اس کے دل کی دھر کن اور نبض بھی برقرار تھی۔ اب ٹائیگر نے انجکشن کے دل کی دھر کن اور نبض بھی برقرار تھی۔ اب ٹائیگر نے انجکشن اٹھا لی۔ ور سرنج کی جانب دیکھا اور پھر اس نے انجکشن کی شیشی اٹھا لی۔ کاشن پر اینٹی ڈیوکران لکھا ہوا تھا۔

''اوہ۔ تو ہم پر ڈیوکران فلیش فائر کیا گیا تھا''..... ٹائیگر نے ولکتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات سے بھی حیران ہورہا تھا کہ کلارک ار اس کے ساتھیوں نے جب انہیں ڈیوکران فلیش سے موت کی الدهی واد بوں میں وطلیل دیا تھا تو چر انہوں نے انہیں اس حالت میں یہاں کیوں جھوڑ دیا تھا اور عمران کے یاس اینٹی ڈیوکران کیول رکھا ہوا تھا۔ ٹائیگر ڈیوکران فلیش کے بارے میں بخوبی جانتا تھا۔ اے معلوم تھا کہ اگر چوہیں گھنٹوں کے اندر اندر ڈیوکران فلیش کا اڑ زائل کرنے کے لئے اینٹی ڈیوکران انجکشن نہ لگایا جائے تو ڈیوکران فلیش کا شکار ہونے والا تقینی طور پر ہلاک ہو جاتا تھا۔ کلارک، کیتھ، ہڈس اور ہیرس اسرائیلی گرین ایجنسی کے ایجنٹ تھے جوان کے بدترین وشمن تھے وہ بھلا انہیں الیی حالت میں چھوڑ کر یہاں سے کیسے جاسکتے تھے اور ان میں سے ایبا کون ہوسکتا تھا جے ان سے مدردی ہو گئی ہو اور انہیں موت کے منہ میں جانے سے بھانے کے لئے ٹائیگر کو اینٹی ڈیوکران انجکشن لگا گیا ہو اور عمران نے لئے ایک انجکشن کی شیشی اور خالی سرنج وہاں جھوڑ گیا ہو۔

کیا اور اس نے انگلیوں سے عمران کی دونوں آ تھوں کے بیوٹے کھول کر اس کی آنگھیں دیکھنا شروع کر دیں۔عمران کی آنگھوں میں سرخی سی آ رہی تھی۔

"اوہ۔ لگتا ہے باس کے دماغ میں ڈیوکران فلیش کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے' .... ٹائیگر نے گھرائے ہوئے کہے میں کہا۔ اس نے عمران کی دائیں آئکھ کے پوٹے ایک ہاتھ کی انگلیوں سے کھول كر ركھے اور دوسرے ہاتھ سے اینٹی ڈیوكران سے بھرا ہوا الحبلشن اٹھا لیا۔ ٹائیگر نے الجکشن کی سوئی عمران کی آئکھ کے دائیں کنارے کی طرف کی اور پھر اللہ کا نام کیتے ہوئے اس نے سوئی عمران کی آ نکھ کے کنارے میں چھو دی اور سوئی آہتہ آہتہ آ نکھ کے اندر اتارتا جلا گیا۔ جب سوئی آ دھے سے زیادہ عمران کی آ نکھ میں اتر گئی تو ٹائیگر نے نہایت آ ہتہ آ ہتہ اینٹی ڈیوکران کا محلول اس کی آ نکھ میں انجیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ ٹائیگر نے عمران کی آ نکھ میں دوس سی اینٹی ڈیوکران انجیکٹ کیا اور پھر سوئی آہتہ آہتہ اس کی آئکھ سے باہر نکال کی پھر اس نے عمران کی آئکھ بند کی اور اس کی آنکھ پر چھیلی رکھ کر دھیرے سے پریس کرتے ہوئے آہتہ آہتہ رگڑنے لگا۔ چند کہتے تک وہ عمران کی بند آئکھ کا مساج کرتا رہا پھر اس نے عمران کی دوسری آئکھ کھولی اور اس آئکھ بیں بھی اس نے مھیک اس مقام برسوئی بیوست کر دی جیسے اس نے عمران کی دائیں آئھ میں پیوست کی تھی۔ ٹائیگر نے عمران کی بائیں آئھ میں باقی

ٹائیگر کافی دریہ تک سوچتا رہا لیکن اس کی سمجھ میں کچھنہیں ہے رہا تقا۔ پھر اجانک اسے احساس ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی سے اس کی ایک انگوشی غائب تھی۔

ٹائیگر کی انگل سے جو انگوشی غائب تھی وہ ٹائیگر کی پیندیدہ انگوشی تھی جے اس نے کاسٹریا سے خریدی تھی اور وہ اسے ہر وقت اپنی انگلی میں ہی بہنے رکھتا تھا۔ گو کہ انگوشی زیادہ کا شکی نہیں تھی لیکن ٹائیگر جانتا تھا کہ وہ انگوشی اس کے لئے کیامعنی رکھتی ہے۔

"میری انگوشی کہاں گئی".... ٹائیگر نے جیران ہو کر کہا۔ اس نے انگوشی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑا کیں لیکن اسے انگوشی مستحمیں وکھائی نہ دی۔

" ہونہد۔ انگوشی کے چکر میں، میں باس کو بھول ہی گیا ہوں۔ مجھے جلد سے جلد انہیں اینٹی ڈیوکران کا انجکشن لگا دینا جائے ایبا نہ ہو کہ ڈیوکران کے فلیش سے باس کا مائٹر بلینک ہو جائے۔ اگر ایبا ہوا تو باس کو زندگی بھر ہوش نہیں آئے گا اور بیہ واقعی اسی حالت میں ہلاک ہو جائیں گے'.... ٹائیگر نے یریشانی کے عالم میں کہا اور اس نے جلدی جلدی سرنج میں شیشی سے ڈیوکران انجکشن بھرنا شروع كر ديا۔ اس نے سرنج ميں جارس سى الجكشن بھرا تھا۔ سرنج میں سفید رنگ کا گاڑھا سال تھا۔ ٹائیگر سرنج لے کرعمران کے سر کے قریب آگیا۔ اس نے سرنج ایک طرف رکھی اور پھر اس نے عمران کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے عمران کا سر سیدھا

ٹائیگر کے ہوش میں ہونے اور وہاں موجود اینٹی ڈیوکران کے انجکشن کی وجہ سے یہی لگ رہا تھا کہ ٹائیگر ڈیوکران فلیش سے بے ہوش نہیں ہوا تھا اور اسی نے بازار سے جا کر اینٹی ڈیوکران لا کر اس کی آئیکھوں میں لگایا تھا۔

"میں آپ کے ساتھ ہی ہے ہوش ہو گیا تھا باس لیکن اس بار مجھے آپ سے پہلے ہوش آ گیا تھا"..... ٹائیگر نے جواب دیا۔
"میر کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈیوکران فلیش سے بے ہوش ہونے والے کوخود بخود کیسے ہوش آ سکتا ہے".....عمران نے جیران ہوتے ہوئے کہا۔

'' خود بخو دنہیں باس۔ جھے بھی اینٹی ڈیوکران انجکشن لگا کر ہوش میں لایا گیا ہے''……ٹائیگر نے کہا تو عمران چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔

"تہہارا چہرہ دیکھ کرلگ رہا ہے جیسے تم اس بات سے انجان ہو کہ تہہیں کون اینٹی ڈیوکران انجکشن لگا کر ہوش میں لایا ہے'۔ عمران نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

''لیں باس۔ بیہ کام ان اسرائیلی ایجنٹوں کا تو نہیں ہوسکتا۔ وہ ہمیں اس طرح سے زندہ جھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس کرے میں آپ کے ساتھ پڑا ہوا تھا اور اینٹی ڈیوکران کا انجکشن اور ایک خالی سرنج آپ کے پاس پڑا ہوا تھا جیسے ڈیوکران کا انجکشن اور ایک خالی سرنج آپ کے پاس پڑا ہوا تھا جیسے کوئی جاہتا ہو کہ جیسے ہی مجھے ہوش آئے میں آپ کی آئکھوں میں

ماندہ دوسی سی محلول انجیکٹ کیا اور سوئی نکال کر اس کی آئکھ بند کر کے اسے آہستہ آہستہ مسللے لگا۔

" اب صرف پانچ منٹ تک آپ کا دماغ نارال ہو جائے گا اور آپ کو ہوش بھی آ جائے گا" ..... ٹائیگر نے کہا۔ وہ غور سے عمران کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ چند کمحول کے بعد اچا تک عمران کی آ تکھول میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کا جہم بھی متحرک ہو گیا۔ ٹائیگر نے عمران کا سر اپنی گود سے اٹھا کر نیچے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر تک عمران کے جسم میں حرکت ہوتی رہی پھر اس نے بیدم سے تک عمران کے جسم میں حرکت ہوتی رہی پھر اس نے بیدم سے آئیس کھول دیں۔

آ تکھیں کھول کر وہ چند کھے ٹائیگر کی طرح جیرت سے ادھر اوھر دیکھتا رہا پھر جیسے ہی اس کا شعور جاگا اسے سب پچھ یاد آگیا۔ عمران کی نظر فرش پر بڑی ہوئی خالی سرنج اور اینٹی ڈیوکران کے انجکشن پر بڑی تو اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کرشیشی اٹھا لی۔ ''اینٹی ڈیوکران۔ اوہ۔ تو کیا انہوں نے ہم پر ڈیوکران فلیش سے حملہ کیا تھا''……عمران نے جیرت بھرے لیجے میں کہا۔ ''لیس باس۔ یہ ڈیوکران فلیش کا ہی حملہ تھا جس کی وجہ سے ہمارے مائنڈ مفلوج ہو گئے تھے اور ہم بے ہوش ہو گئے تھے''۔ مائنڈ مفلوج ہو گئے تھے اور ہم بے ہوش ہو گئے تھے''۔ مائنگر نے اثبات میں سر ہلاکر جواب دیا۔ ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلاکر جواب دیا۔ گئا تھی نے ڈیوکران فلیش کا ای حملہ کیا تم پر ڈیوکران فلیش ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلاکر جواب دیا۔ گئا۔ کیا تم پر ڈیوکران فلیش میں سے آگیا۔ کیا تم پر ڈیوکران فلیش میں سے آگیا۔ کیا تم پر ڈیوکران فلیش

کا اثر نہیں ہوا تھا''.....عمران نے حیرت بھرے کہتے میں کہا۔ اسے

Downloaded from https://paksociety.com

اینٹی ڈیوکران انجیکٹ کر کے آپ کی جان بچا سکوں' ..... ٹائیگر نے کہا تو عمران کے چہرے پر بھی جیرت اللہ آئی۔
''واقعی سے کام کلارک، ہڈین اور ہیرس تو نہیں کر سکتے۔ وہ تو ہمارے ازلی دشمن ہیں۔ انہیں تو ہمیں ہلاک کرنے میں بے حد آسانی ہوگئی تھی وہ ہمیں اسی حال میں بھی جھوڑ ما تہ تہ میں ا

آسانی ہو گئی تھی وہ ہمیں اسی حال میں بھی چھوڑ جاتے تو ہمارا زندہ رہنا ناممکن تھا۔ ڈیوکران فلیش کا اثر صرف اینٹی ڈیوکران کا انجکشن

لگا کر ہی ختم کیا جا سکتا ہے اور بیر انجکشن آئجھوں کی مخصوص رگوں میں لگایا جاتا ہے۔ کسی کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوسکتا کہ ہمیں

ڈیوکران فلیش سے بے ہوش کیا گیا ہے پھر جاہے ہمیں ہوش میں

لانے کے لئے ہمارے دماغوں کے آپریش ہی کیوں نہ کئے جاتے

ہمیں ہوش نہیں آ سکتا تھا''....عمران نے کہا۔

''لیں باس۔ میں بھی بہی سوچ رہا ہوں کہ ہمارا ہمدرد کون ہے اور اس نے صرف مجھے ہی کیوں پہلے انجکشن لگایا تھا''….. ٹائیگر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔

' چلوجس نے بھی تمہیں انجکشن لگایا اس کا مقصد تمہاری جان بچانا تھا اور اس نے میرے لئے بھی تو یہاں ایک انجکشن اور سرنج چھوڑ دیا تھا تاکہ تم ہوش میں آ کر میری بھی جان بچا سکو'۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''لیں باس کین''.... ٹائیگر نے کہا۔

''لیکن ویکن چھوڑو۔ ہم اسی رہائش گاہ میں موجود ہیں جہاں

ہاری کلارک اور دوسرے اسرائیلی ایجنٹوں سے ملاقات ہوئی تھی۔
ہمیں ہلاک کرنے کی نیت سے وہ ہمیں چھوڑ کریقینا یہاں سے نکل
گئے ہوں گے۔ یہاں انہوں نے جی فور کے رکن ڈاکٹر مبشر ملک کو
بھی رکھا ہوا تھا جسے وہ یقینا اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے۔ اب وہ
ہمیں آسانی سے تو ملیں گے نہیں لیکن احتیاطا اس رہائش گاہ کو
چیک کرلو۔ ہوسکتا ہے کہ وہ جلدی میں جانے کی وجہ سے یہاں اپنا
کوئی ایبا نشان چھوڑ گئے ہوں جس کا سراغ لگا کر ہم ان تک پہنچ

''لیں ہاں'' ..... ٹائیگر نے بڑے سعادت مندانہ انداز میں کہا اور پھر وہ دونوں کمرے سے باہر آگئے۔ انہوں نے رہائش گاہ کا ایک ایک حصہ چیک کر لیا لیکن واقعی رہائش گاہ خالی تھی اور کلارک اور اس کے ساتھی وہاں سے جاتے ہوئے اپنا کوئی نثان جھوڑ کر نہیں گئے تھے۔

" بھے ان گاڑیوں کے ماڈل اور نمبر یاد ہیں۔ ان گاڑیوں میں ٹر مکرز بھی لگے ہوئے تھے اگر آپ کہیں تو میں ٹر مکرز کی مدد سے ان گاڑیوں کوٹرلیں کروں'' ..... ٹائیگر نے کہا۔

ان ہاریں وریس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کلارک انہائی شاطر درنہیں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کلارک انہائی شاطر انسان ہے۔ اب تک اس نے ان کاروں کو ٹھکانے لگا دیا ہوگا وہ این جیوڑتا اسی لئے تو اسے ماسٹر بلانر کہا جاتا ہے ''……عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔

کے نفرت کی جگہ پہندیدگی کے تاثرات دیکھے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تمہارے لڑنے کے انداز کی وجہ سے تم سے مرعوب ہو کر تمہیں پہند کرنے لگی ہو'۔۔۔۔عمران نے کہا تو ٹائیگر کے چہرے پر بوکھا ہٹ دکھائی دینے لگی۔

"نن-نن-نوباس- اليانهيس ہوسكتا- ميري اسرائيل ميں بھي اس سے فائٹ ہوئی تھی۔ اس وقت تک تو وہ میری شدیدترین وسمن بی ہوئی تھی اور مجھے ہر حال میں ہلاک کرنے پر تلی ہوئی تھی اور اب بھی اس نے مجھے ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ "اس نے تم یر مارشل آرٹس کے بہترین داؤ آ زمائے تھے لیکن جواب میں تم نے نہ صرف اس کے تمام داؤ کا دفاع کیا بلکہ اس بر جواباً مارشل آرنس کے گر بھی آزمائے تھے جس کی وجہ سے وہ تم سے شكست كھا گئى تھى۔ كيتھ خود كو مارشل آرٹس كى بہترين ماسٹر جھتى ہے اس کئے اس کا تم سے شکست کھا جانا یا تو اس کے غضب کو تقویت دیتا یا پھر اس کے دل میں تہماری مہارت کی مرعوبیت طاری ہو جاتی اور یہی ہوا تھا کیتھ نے حمہیں فائٹ میں خود سے بڑھ کریایا تو اس کے دل میں تہمارے لئے بے پناہ مرعوبیت آ گئی تھی اور یہ مرعوبیت اس کی پیند کا باعث تھی۔ شاید اسی پیند کی وجہ سے وہ مہیں اس طرح ہلاک ہونے کے لئے نہیں چھوڑ سکتی تھی اس لئے اس نے مہیں اپنی ڈیوکران کا انجکشن لگایا اور میرے لئے بھی پال ایک انگشن اور ایک سرنج جھور گئی۔ اس نے تمہیں تو خطرے "تو اب ہم انہیں کہاں تلاش کریں''.... ٹائیگر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔

''سوچنا پڑے گا۔ ڈاکٹر مبشر ملک کا ان کے قبضے میں ہونا بے حد خطرناک ہے وہ انہیں شدید اذبتوں سے دوجار کر سکتے ہیں'۔ عمران نے پریشانی کے عالم میں کہا۔

''ہمیں یہاں بے ہوش پڑے کافی وقت ہو گیا ہے۔ اب تک تو شاید وہ جی فور کے باقی ممبران تک بھی پہنچ گئے ہوں''……ٹائیگر نے اس انداز میں کہا۔

''نہیں۔ میں نے ان کے ماسک میک اب اتار دیئے تھے۔ اسرائیلی ایجنٹ ان تک وائیڈ گریل مثین کے ذریعے نہیں پہنچ سکیں گئ'……عمران نے کہا۔

''اوہ پھر ٹھیک ہے'۔.... ٹائیگر نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔

"کہیں ایبا تو نہیں ہے کہ تمہیں کیتھ نے اینٹی ڈیوکران انجکشن لگایا ہو".....عمران نے اچا نگ کہا تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔
"کیتھ نے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں باس۔ کیتھ بھی تو انہی کی ساتھی ہے۔ وہ بھلا میری جان کیوں بچائے گئ"..... ٹائیگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔

''جب تمہاری اور کیتھ کی فائٹ ہوئی تھی اور تم نے کیتھ کو اچھال کر بھینک دیا تھا تو میں نے اس کی آ ٹھوں میں تمہارے اچھال کر بھینک دیا تھا تو میں نے اس کی آ ٹھوں میں تمہارے os://paksociety.com

283

"تو میں اسے اپنا ہاتھ کاٹ کر دے دوں گا"..... ٹائیگر نے نہ بنا کر کہا جیسے وہ عمران کی بات کا مطلب سمجھ گیا ہوکہ وہ کیا کہنا اہتا ہے۔

"اگراس نے اپنے لئے تہمیں اپنے سر پر سہرا سجانے کا کہا تو لیاتم اسے اپنا سر کاٹ کر دے دو گے' .....عمران نے ہنتے ہوئے

"نو باس۔ ایبا نہیں ہوسکتا۔ میں کسی اور رنگ میں اس کے شان کا بدلہ اتاروں گا کم از کم اس سے شادی نہیں کروں گا جا ہے کہ بھی کیوں نہ ہو جائے''……ٹائیگر نے کہا پھر وہ اچا تک چونک

"شادی کے نام پر چونے کیوں ہو".....عمران نے پوچھا۔
"میں شادی کے نام پر نہیں چونکا ہوں۔ میری ریڈ کرشل رِنگ ائب ہے"..... ٹائیگر نے کہا۔

"ریڈ کرسٹل ریگ۔ یہ وہی رنگ ہے نا جوتم نے کاسٹریا سے زیدی تھی اور اس رِنگ پرتم نے کچھ سائنسی کام بھی کئے تھے"۔ اران نے چونک کر یوچھا۔

"لیں باس۔ اس رِنگ پر میں نے بہت کام کیا تھا۔ اس رنگ کا مدد سے میں ہرفتم کا اسلحہ جام کرسکتا تھا اور اس رنگ میں ایک ائیرو نیڈل تھرو بھی موجود ہے جس سے میں نیڈل فائر کر کے کسی کھی ہوش کرسکتا تھا''..... ٹائیگر نے جواب دیا۔

ے نکال دیا تھا ساتھ ہی اس نے تمہارے وجہ سے میرے لئے بھی ایک انجکشن اور سرنج کا بندوبست کر دیا۔ تم نے اسے میرے سامنے ہی کہا تھا کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اس لئے تمہارے دل میں اپنے لئے جگہ بنانے کے لئے اس نے تمہارے ذریعے میری جان بچانے کا بھی انتظام کر دیا تھا''……عمران نے حالات اور واقعات کا درست تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔

"أوه- تو كيا اس بات كا كلارك اور اس كے دوسرے ساتھيوں کوعلم نہیں ہوا ہو گا''.... ٹائیگر نے جیران ہوتے ہوئے کہا۔ "دنہیں۔ وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ وہ تمہاری جان بچانے کے ساتھ ساتھ اینے ملک سے بھی وفادار رہنا جا ہتی ہے۔ اس کئے اس نے سے کام کلارک اور دوسرے ساتھیوں سے جھیپ کر کیا ہوگا۔ اس کے خیال میں اگر مستقبل میں ہم اسرائیلی ایجنوں کے سامنے آ بھی گئے تو کلارک اور اس کے دوسرے ساتھی کیتھ پر الزام نہیں لگا سكيل كے كہاں نے ہارى جان بيائى تھى' .....عمران نے كہا۔ "میں کیتھ کی بیند اور ناپند کو تو نہیں جانتا لیکن اس نے میرے ذریعے آپ کی جان بھا کر مجھ پر واقعی بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اگر بھی مجھے موقع ملا تو میں اس کا بیہ احسان ضرور اتاروں گا''.... ٹائیگر نے کہا۔

"احسان کے بدلے کے طور پر اس نے تمہارا ہاتھ مانگ لیا تو".....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

Downloaded from https://paksociety.com

'' کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ رِنگ کیتھ ہی لے گئی ہے'۔عمرالا <sup>4</sup> ع' .....عمران نے کہا۔ نے چو نکتے ہوئے یو حیما۔

"رِنگ میری انگلی سے باقاعدہ نکالی گئی ہے باس۔ یہ دیکھیر میری انگلی پر انگوشی کا مخصوص نشان بھی ہے۔ بیر اینے آپ میرا انگلی سے نہیں نکل سکتی تھی۔ آب کہہ رہے ہیں کہ کیتھ نے ہارک جان بیائی ہے تو پھر مجھے بھی اس بات پر یقین ہے کہ اس نے لٰ۔ وہ کاریں یا کیشیا سیرٹ سروس کے ممبران کی تھیں۔ میرے انگل سے رِنگ نکالی ہوگی' ..... ٹائلگر نے جواب دیا۔

"شاید وہ رِنگ تمہاری نشانی کے طور پر اینے یاس رکھنا جائتی ہو گی تا کہ تمہیں یاد ولا سکے کہ اس نے نہ صرف تمہاری بلکہ تمہارے باس کی بھی جان بیائی تھی''....عمران نے کہا۔

''کیں ماس''.... ٹائنگرنے کہا۔

"كياتم كسي طرح سے اس ينگ سے لنك كر ہو سكتے ہو" عمران نے چند کھے خاموش رہنے کے بعد یو جھا۔

"لیس باس۔ اس رِنگ میں ایک مائیکروٹریکر بھی لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں اس رِنگ کی لوکیشن کا پینہ لگا سکتا ہول' ..... ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلا کر کہا تو عمران کے چبرے یر جوش کے تاثرات نمودار ہو گئے۔

" کر شو۔ گر شو۔ اگر بید رنگ کیتھ کے پاس ہے تو پھر ہم ان تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ چلو جلدی کرو اور این ریڈ کرشل رِنگ سے لنک کرو اور بینہ کرو کہ وہ رِنگ اس وقت کہاں موجود

"لیس باس".... ٹائیگر نے کہا اور پھر وہ دونوں رہائش گاہ سے النظتے ملے گئے۔عمران کی کار اسی جگه موجود تھی جہاں اس نے اُن گاہ میں داخل ہونے سے پہلے یارک کی تھی۔ ابھی وہ کار تک الجے ای تھے کہ انہیں سامنے سے چند کاریں اس طرف آتی ہوئی لھائی دیں۔ ان کاروں کو دیکھ کر عمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ م کھے ہی در میں کاریں ان کے قریب آ کر رک گئیں اور ان عمران نکل کر بابر آ گئے۔

"تم دونوں یہال کیا کر رہے ہو'..... جولیا نے ان کی جانب ہان ہو کر د مکھتے ہوئے یو جھا۔

"كيول-كياتم يهال مارى تلاش مين نهيس آئى مو".....عمران

الہیں۔ ہمیں تو چیف نے ماڈرن کالونی کی کوٹھی نمبر سات سو الی میں جانے کا تھم دیا تھا جہاں اسرائیلی گرین ایجنسی کے الله موجود بین '.....صفدر نے جواب دیا۔

"چف كواس ربائش گاه كاكيے علم موا"....عمران نے يو جھا۔ "ہم نے ہیڈمرکو دانش منزل پہنجایا تھا۔ چیف نے شاید اس کی الل کھلوا کر اس سے اسرائیلی ایجنٹوں کے بارے میں معلومات الل كى بين "..... كيبين شكيل نے جواب ديا تو عمران ايك طويل

287

ایجنٹ وہاں اپنا کوئی سراغ چھوڑ گئے ہوں' .....نعمانی نے کہا۔
''عمران صاحب کی موجودگی میں بیسب کہ رہے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے عمران صاحب اور ان کے شاگرد نے کوشی کو چیک نہیں کیا ہوگا' .....صدیقی نے منہ بنا کر کہا تو نعمانی اثبات میں سر ہلا کر فاموش ہوگیا۔

''اگر اس کوشی میں کوئی نہیں ہے تو میں چیف کو اطلاع دے دیتی ہوں''۔۔۔۔۔ جولیا نے کہا اور اس نے ہینڈ بیگ سے سیل فون نکال کر چیف کے نمبر پرلیس کرنے شروع کر دیئے۔

"تم اپنا کام کرو".....عمران نے ٹائیگر سے کہا اور ٹائیگر اثبات میں سر ہلا کر کار میں بیٹھ گیا اور اس نے اپنا لیپ ٹاپ کمبیوٹر اٹھا کر اپن ریڈ کرسٹل ریگ کو سرچ کرنا شروع کر دیا جو اس کی انگی سے کیتھ اتار کر لے گئی تھی۔

سانس لے کررہ گیا۔

''لیکن تم اس علائے میں کیا کر رہے ہو کیا چیف نے تمہیں بھی اسی کوشی پر ریڈ کرنے کے لے بھیجا ہے' ۔۔۔۔۔ تنویر نے پوچھا۔ ''نہیں۔ ہم نے اس کوشی پر رات کو ریڈ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ہماری اس کوشش نہیں ہمیں بلینک کر دیا تھا'' ۔۔۔۔۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

"بلینک کر دیا تھا۔ کیا مطلب"..... جولیا نے جیران ہو کر کہا تو عمران نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔

"جمیں کوشی میں جا کر سرج کرنا جائے۔ ہوسکتا ہے اسرائیلی

Downloaded from https://paksociety.com

میں نکل کھڑا ہوا۔

کلارک اور اس کے ساتھیوں نے دارلحکومت کے ایک ایک جھے کوسرچ کیا تھا لیکن وائیڈ گریل مشین میں دوسرے کسی جی فور کے کریڈیم ماسک میک اپ کا کاش نہیں ملا تھا۔ وہ سب رات بھر جاگتے رہے تھے جس کی وجہ سے ان پر تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی۔ جب ضبح تک انہیں کوئی کاش نہ ملا تو وہ واپس اس رہائش گاہ میں جب شبح تک انہیں کوئی کاش نہ ملا تو وہ واپس اس رہائش گاہ میں آ گئے۔ کیتھ، ہڈس اور ہیرس تو جا کر کمرول میں سو گئے تھے لیکن کلارک کی آئکھول میں نیند کا شائبہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔

کلارک کو اس بات کا غصہ تھا کہ وہ باقی جی فور کو کیوں تلاش نہیں کر سکا ہے۔ اسے شک ہو رہا تھا کہ کہیں عمران نے جی فور کے باقی سائنس دانوں کے کریڈیم ماسک میک اپ نہ اتار دیئے ہوں۔ اگر ایبا ہوا تھا تو کلارک واقعی ان سائنس دانوں کا وائیڈ گریل مشین سے پتے نہیں لگا سکتا تھا۔ چونکہ کلارک کو نیند نہیں آ رہی تھی اس لئے اس نے ووسرے تین سائنس دانوں اور ان کی لیبارٹری کا پتہ لگانے کے لئے ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ اسکین کرنے کیا پروگرام بنا لیا اور پھر وہ ایک مشین لے کر اس کمرے میں آ گیا جہاں ڈاکٹر مبشر ملک کو بے ہوش کر کے رکھا گیا تھا۔

کلارک نے کئی گھنٹے لگا کر ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ اسکین کیا اور اس کے مائنڈ کا رزلٹ لے کر اپنے کمرے میں آگیا۔ جب اس نے ڈاکٹر مبشر ملک کا اسکین کیا ہوا مائنڈ سٹڈی کیا تو یہ دیکھ کر وہ

کلارک کے چہرے پر شدید غصہ اور البحض کے تاثرات دکھائی دے رہے خصہ وہ اپنے ساتھوں کے ساتھ ابھی تھوڑی در پہلے ایک نئی رہائش گاہ میں واپس آیا تھا۔

ماڈرن کالونی سے نگلتے ہوئے اس نے بلیک ڈائمنڈ کلب کے ہیڈمر سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس سے اس کا رابطہ نہیں ہوا تھا تو کلارک نے ہیڈمر کے نائب ڈیمرس سے بات کی تھی جس نے ماڈرن کالونی سے دور ایک نئی کالونی میں اسے ایک ادر رہائش گاہ کا بیتہ بتا دیا تھا۔

کلارک اپنے ساتھیوں اور ڈاکٹر مبشر ملک کو لے کر فوری طور پر اس نئی رہائش گاہ میں منتقل ہو گیا تھا۔ اس رہائش گاہ میں آتے ہی کلارک نے ڈاکٹر مبشر ملک کو وہیں چھوڑا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وین میں وائیڈ گریل مشین رکھ کر باقی تین جی فور کی تلاش ساتھ وین میں وائیڈ گریل مشین رکھ کر باقی تین جی فور کی تلاش

غصے سے کھول کر رہ گیا کہ ڈاکٹر مبشر ملک کے مائنڈ میں دوسرے تین سائنس دانوں کے بارے میں کوئی ڈیٹا موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر مبشر ملک کو اس بات سے لاعلم رکھا گیا تھا کہ اس کے ساتھی سائنس دان اس سے کئنے فاصلے پر اور کہاں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جس لیبارٹری میں کام کرتا تھا اس لیبارٹری کے بارے میں بھی اس کے مائنڈ میں کچھ نہیں تھا یوں لگتا تھا جسے ایک خاص مقام پر ڈاکٹر مبشر ملک کے مائنڈ کوٹرانس میں لا کر با قاعدہ لاکڈ کر دیا گیا تھا تا کہ کسی اسکین مشین سے اس کا مائنڈ اسکین کیا جائے تو مخصوص معلومات سے زیادہ اس کے دماغ کا ڈیٹا حاصل نہ کیا جائے تو مخصوص معلومات سے زیادہ اس کے دماغ کا ڈیٹا حاصل نہ کیا جا سکے اور بی کام سوائے عمران کے اور کوئی نہیں کرسکتا ماصل نہ کیا جا سکے اور بی کام سوائے عمران کے اور کوئی نہیں کرسکتا

کلارک کوعمران پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ او بین کرنے کی، کی عمران کے پاس تھی جسے کلارک ہلاک ہونے کے لئے ماڈرن کالوٹی کی رہائش گاہ میں چھوڑ آیا تھا۔ جب تک عمران اسے کوڈ کی نہ بتا دیتا اس وقت تک ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ مکمل طور پر اسکین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تھکاوٹ ہونے کے باوجود کلارک کو نیز نہیں آ رہی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب باقی سائنس دانوں کو کہاں تلاش کرے یا عمران سے کوڈ کی کیسے حاصل کر سے جس سے وہ ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ او بن کوڈ کی کیسے حاصل کر سے جس سے وہ ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ او بن

کیتھ، ہڑی اور ہیری دو پہر تک سوئے رہے تھے جب وہ جاگ کر کلارک کے روم میں آئے تو کلارک انہائی پریشانی کے عالم میں کمرے میں دونوں ہاتھ بشت پر باندھے ادھر ادھر مہل رہا تھا۔

"کیا بات ہے۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو'.....کیتھ نے اسے کمرے میں ادھر ادھر شہلتے دیکھ کر پوچھا۔

''ہاں۔ میں ابھی تک سونہیں سکا ہول''.....کلارک نے جواب دہا۔

"کیوں۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم شدید تھک گئے ہو اور سونے کے لئے اپنے کمرے میں جا رہے ہو۔ جب تم اپنے کمرے میں سونے کے لئے گئے تب ہی ہم بھی اپنے کمروں میں گئے تب ہی ہم بھی اپنے کمروں میں گئے تی تب ہی ہم بھی اپنے کمروں میں گئے تی تب ہی ہم بھی اپنے کمروں میں گئے تے تب ہی ہم بھی اپنے کمروں میں گئے تے تب ہی ہم بھی اپنے کمروں میں گئے تے تب ہی ہم بھی اپنے کمروں میں گئے تے تب ہی ہم بھی اپنے کمروں میں گئے تب ہی ہم بھی اپنے کم اور سالے کہا۔

"مال مر بہاں آ کر مجھے نیند نہیں آئی تھی''..... کلارک نے اثبات میں سر ہلا کر جواب دیا۔

"تو پھر اب تک کیا کرتے رہے ہوتم"..... ہیرس نے پوچھا تو کلارک نے انہیں ساری تفصیل بتا دی جسے سن کر وہ تینوں بھی پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔

''اب تک تو عمران اور اس کا ساتھی ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ عمران کے ساتھ ہی اس کے مائنڈ میں موجود کوڈ کی بھی ختم ہو گئی ہو گل۔ رات ہم تمہارے ساتھ ہر طرف پھرتے رہے ہیں لیکن تمہیں خیال تھا کہ اگر انہیں تلاش کرنا ہے تو پھر ہمیں یہاں مصری ڈانس گرلز کے شوکا انعقاد کرنا بڑے گا۔ جہاں بھی مصری ڈانس گرلز کا شو ہوگا یہ چاروں سائنس دان وہاں ضرور پہنچیں گے'……کلارک نے کہا۔

"تو پھر اس میں پریٹانی والی کون سی بات ہے۔ یہاں عموا مصری خواتین کا طاکفہ شوز کے لئے آتا رہتا ہے۔ ہم یہاں کی سے معاہدہ کر لیتے ہیں اور اس شوکو دیکھنے کے لئے آنے والوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس من لائٹ ویژنل گلاسز موجود ہیں جن کے ذریعے ہم کسی کا بھی میک کے پیچھے چھپا ہوا چہرہ آسانی سے ویکھ سکتے ہیں۔ جی فور کے کریڈیم ماسک میک اپ اتار کر انہیں جو بھی میک اپ کئے گئے ہوں گے وہ عارضی ہی ہوں کے جو من لائٹ ویژنل گلاسز کی وجہ سے ہماری نظروں سے نہیں کے جو سن لائٹ ویژنل گلاسز کی وجہ سے ہماری نظروں سے نہیں کے جو سن لائٹ ویژنل گلاسز کی وجہ سے ہماری نظروں سے نہیں کے جو سن لائٹ ویژنل گلاسز کی وجہ سے ہماری نظروں سے نہیں کے جو سن لائٹ ویژنل گلاسز کی وجہ سے ہماری نظروں سے نہیں کے اور ہم انہیں فوراً اٹھا لیں گئے ۔..... ہڑمن نے کہا۔

' 'نہیں۔ اس کام میں بہت وقت لگ جائے گا۔ عمران اور ٹائیگر جس طرح سے ہمارے باس پنچ تھے اس سے یہ بات ثابت ہو چی ہے کہ پاکیشیا سیرٹ سروس ہماری راہ پرلگ چی ہے۔ پاکیشیا سیرٹ سروس کا چیف ڈاکٹر مبشر ملک کے غائب ہونے کی وجہ سے ہوسکتا ہے کہ اب باقی سائنس دانوں کو انڈر گراؤنڈ کر دے۔ جب سے ہوسکتا ہے کہ اب باقی سائنس دانوں کو انڈر گراؤنڈ کر دے۔ جب سے کہ ہم یہاں موجود ہے وہ ان سائنس دانوں کو الی کسی بھی غیر

جی فور کے دوسرے کسی سائنس دان کے میک اپ کا کاشن نہیں ملا تھا اب تم کہہ رہے ہو کہ عمران نے ان کا میک اپ اتار دیا ہو گا تو پھر ہم باقی سائنس دانوں کو کیسے تلاش کریں گئے'…… ہیرس نے جیران ہو کر کہا۔

'' یہی سوچ سوچ کر تو میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر مبشر ملک کے مائڈ کو عمران نے اس انداز میں لاکڈ کر رکھا ہے کہ میں کوشش کے باوجود اس سے پچھ حاصل نہیں کر سکا ہوں۔ نہ وہ اپنے ساتھی سائنس دانوں کی رہائش گاہوں کے بارے میں پچھ جانتا ہے اور نہ ہی اس کے مائنڈ کا وہ حصہ کھل رہا ہے جس سے بیہ پیل اور نہ ہی اس کے کہ وہ کس لیبارٹری میں کام کرتے ہیں اور وہ لیبارٹری کہاں ہے کہ وہ کس لیبارٹری کہاں ہے۔'' سے کہارگ کہاں۔

"" منے کہا تھا کہ اگر ہمیں وائیڈ گریل مشین کے ذریعے ان سائنس دانوں کو پت نہ چلا تو تم ایبا طریقہ کار اختیار کرو گے کہ چاروں سائنس دان خود ہی اپنے بلوں سے نکل کر سامنے آ جا کیں گئے۔ "کے کہا۔ گئے۔ کیتھ نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔

"ہاں۔ بیہ چاروں سائنس دان حسن پرست ہیں لیکن ان کی حسن پرست ہیں لیکن ان کی حسن پرسی صرف مصری عورتوں کے لئے ہے۔ بیہ چاروں مصری عورتوں کے دورتوں کا رقص دیکھنا ہے حد پند کرتے ہیں۔ اسرائیل ہیں بھی جب بھی مصری ڈانسر گرلز کے شومنعقد ہوتے تھے تو یہ سب کام جھوڑ کر ان شوز کو دیکھنے کے لئے چلے جاتے تھے۔ اس لئے میرا

Downloaded from https://paksociety.com

جائے اور وہ اس وفت تک کے لئے بے ہوش ہو جائے جب تک کہ عمران خود ایک بار پھر اس کا مائنڈ ٹرانس میں لے کر اسے بیدار نہ کر ہے' ۔۔۔۔ کلارک نے جواب دیا۔

''تعجب ہے۔ عمران تو ہماری توقع سے کہیں زیادہ شاطر ثابت ہوا ہے۔ اس نے جی فور کے مائنڈز بھی اپنے کنٹرول میں کر رکھے سے''۔۔۔۔ ہٹن نے کہا۔

''ہاں واقعی۔ اس کی ذہانت کی داد دینی پڑنے گی وہ ہمیشہ دور کی ہی سوچتا تھا''..... ہیرس نے کہا۔

" تھا تم شاید اس لئے کہہ رہے ہو کہ وہ اب ہلاک ہو چکا ہے" ۔۔۔۔۔ ہوسن نے کہا تو ہیرس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

'''اگر عمران زندہ ہوتا اور یہاں آ جاتا تو کیا تم اس کا مائنڈ اسکین کر کے اس سے کوڈ کی حاصل کر سکتے تھے''……کیتھ نے یوچھا جو اب تک خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔

''ہاں۔ عمران اگر میرے قابو میں آجائے تو میں اس کا مائنڈ ہیک کرسکتا ہوں۔ اس نے چاہے اپنا مائنڈ بھی لاک کر رکھا ہولیکن اپنا مائنڈ کھولنے کے لئے اسے وہ کوڈ کی اپنے شعور میں ہی رکھنی پڑے گی تاکہ وہ اس کی مدد سے اپنی لاشعوری کیفیت اجاگر کر سکے۔ اگر اس کے مائنڈ کی کی اس کے لاشعور میں چلی جائے تو وہ بھی اپنا مائنڈ او بن نہیں کرسکتا۔ مجھے اس کے مائنڈ کی کی مل جائے تو میں آبانی سکتا ہوں اور پھر اس تو میں آبانی سے اس کے لاشعور میں جھا تک سکتا ہوں اور پھر اس

محفوظ جگہ پر جانے کی اجازت نہیں دیے گا جہاں ان کی جان کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہو' ..... کلارک نے کہا۔

''اوہ ہاں۔ تب تو ہمارا مصری ڈانس گرلز والا آئیڈیا کام نہیں کرے گا''..... ہیرس نے کہا۔

" بیجھے پہلے اس بات کاعلم ہوتا کہ عمران نے ڈاکٹر مبشر ملک کو بھی ٹرانس میں لے کر اس کا مائنڈ لاکڈ کر رکھا ہے تو میں عمران کو بھی اٹھا کر یہاں لے آتا۔ اس پر چونکہ ڈیوکران فلیش کا اثر ہے اس لئے اس کا مائنڈ اسکین کرنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہ آتی اور میں اس کے مائنڈ سے وہ کوڈ کی نکال لیتا جس کی مرد سے ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ او بین کرسکتا تھا" ..... کلارک نے کہا۔

''اب عمران کو یہاں لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چوہیں گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو چکا ہے اب تک تو اس کے دماغ کی ساری رگیس بھٹ گئی ہول گی اور وہ موت کی اندھی کھائیوں میں گر چکا ہو گا''……ہیری نے کہا۔

''ہاں۔ اسی لئے تو میں پریٹان ہوں کہ اس حالت میں ہم ڈاکٹر مبشر ملک کا کیا کریں گے۔ عمران نے اس کے مائنڈ پر زبردست انداز میں کام کیا ہے۔ ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ لاکڈ کرتے وقت عمران نے اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ اگر ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ کوئی اور ٹرانس میں لینے یا کسی مشین سے اس کا مائنڈ مسل طور پر بلینک ہو اسکین کرنے کی کوشش کرے تو اس کا مائنڈ مکمل طور پر بلینک ہو

اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ انہیں ڈیوکران فلیش سے بے ہوش کیا

گیا ہے۔ وہ لاکھ جتن کرتے مگر عمران اور ٹائیگر کو ہوش میں لانا ان

کے لئے ممکن نہیں تھا''..... کلارک نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔

"تم جانتے ہو کہ میں ایسے لوگوں کو بے حد پند کرتی ہوں جو مجھ سے مارشل آرٹس میں زیادہ دسترس رکھتے ہوں۔ خاص طور پر وہ

انسان جو میرے مقابلے پر آئیں اور نہ صرف میرے حملوں کا دفاع کر سکیں بلکہ مجھے مقابلے میں فکست سے بھی دوچار کر دناع کر سکیس بلکہ مجھے مقابلے میں فکست سے بھی دوچار کر دیں''.....کیتھ نے کہا۔

"ہاں۔ مگر اس بات کا عمران اور ٹائیگر کے ہوش میں رہنے سے
کیا تعلق ہے "..... ہڑس نے الجھے ہوئے لیجے میں کہا۔ کلارک اور
ہیرس غور سے کیتھ کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے وہ کیتھ کے چہرے
سے کچھ بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔

"بہت تعلق ہے۔ تم تینوں پر عمران نے حملہ کیا تھا لیکن میرے مقابلے پر عمران کا شاگرد ٹائیگر تھا جس سے میری اسرائیل میں بھی فائٹ ہو چکی تھی۔ اسرائیل میں بھی میں ٹائیگر سے مات کھا گئ تھی۔ اس کے فائٹ کرنے کا انداز نیا اور انتہائی یونیک تھا میں نے اس وقت سوچ لیا تھا کہ میں اپنے مارشل آرٹس کے فن کو اور زیادہ نکھاروں گی اور اس کے مزید گر سیھوں گی اور پھر اگر بھی ٹائیگر میرے مقابلے پر آیا تو میں اسے چند ہی لمحوں میں زمین چائے پر میرے مقابلے پر آیا تو میں اسے چند ہی لمحوں میں زمین چائے پر میرے مقابلے پر آیا تو میں اسے چند ہی لمحوں میں زمین چائے ہی مجبور کر دوں گی۔ پھر میں نے یہ سب گر سیکھے تھے اور یہ اتفاق ہی

کے مائنڈ سے ڈاکٹر مبشر ملک سمیت ہی فور کے تمام سائنس دانوں کی کوڈ کیز حاصل کرسکتا ہوں لیکن اب ایسا شاید ہی ہو کیونکہ عمران پر میں نے ڈیوکران فلیش کا وار کیا تھا جس سے پچ نگلنا اس کے لئے ناممکن ہے اور اس کے مردہ دماغ سے کوئی بھی کوڈ کی حاصل کرنا اب ممکن نہیں ہے' ..... کلارک نے افسوس زدہ لہجے میں کہا۔ کرنا اب ممکن نہیں ہوں کہ عمران اور اس کا شاگرد ٹائیگر ہلاک نہیں ہوئے ہیں اور وہ زندہ ہیں تو' ..... کیتھ نے کہا تو نہ صرف کلارک ہوئے ہیں اور وہ زندہ ہیں تو' ..... کیتھ نے کہا تو نہ صرف کلارک ہلکہ ہڈس اور ہیرس بھی بری طرح سے اچھل پڑے۔

''کیا!۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو کیتھ۔ تم جانتی ہو کہ میں نے ان پر ڈیوکران فلیش کا وار کیا تھا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ ان کے پاس چوہیں گھنٹوں کا وقت تھا اگر چوہیں گھنٹوں کے اندر اندر ان کی آ تکھوں کی مخصوص رگوں میں اینٹی ڈیوکران آنجکشن نہ لگائے جا ئیں تو انہیں کسی بھی صورت میں ہوش نہیں آ سکتا تھا۔ چوہیں گھنٹوں کے پورے ہوتے ہی ان کے دماغوں کی تمام رگیں چوہیں گھنٹوں کے پورے ہوتے ہی ان کے دماغوں کی تمام رگیں بھول کر پھٹنا شروع ہو جا تیں پھر ان کا زندہ رہنا مشکل ہی نہیں بھول کر پھٹنا شروع ہو جا تیں کھر ان کا زندہ رہنا مشکل ہی نہیں بھول کر پھٹنا شروع ہو جا تیں کھارک نے کہا۔

"اینٹی ڈیوکران لگانے سے تو ان کی جانیں نے سکتی تھیں نا"....کیتھ نے اسی انداز میں کہا۔

''ہاں۔ مگر ہم انہیں وہاں اسی حالت میں جھوڑ آئے تھے۔ اگر وہاں ان کے ساتھی بھی ان کی مدد کو بہنچ جائیں تو وہ اس بات کا اللہ ان کے ساتھی بھی ان کی مدد کو بہنچ جائیں تو وہ اس بات کا

تھا کہ یہاں میرے مقابلے پر ٹائیگر ہی آیا تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں میری ساری محنت اور میری بھنیک فلاپ ہو کر رہ گئ تھی۔ ٹائیگر نے میرے ہر وار کا نہ صرف انتہائی ماہرانہ انداز میں دفاع کیا تھا بلکہ اس نے مجھے بار بار زمین چائے پر مجبور کر دیا تھا اور پھر اس نے آخری وار کر کے جس طرح مجھے اٹھا کرتم تینوں پر کھینک دیا تھا میں اس وقت اس کے فن سے مرعوب ہو گئی تھی اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ٹائیگر وہ انسان ہے جو میرا آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ وہ مجھے سے بڑھ کر صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اگر میں اسے شکست نہیں دے سکتی تھی تو دنیا کا کوئی بھی مارشل آرٹس کا ماسر شکست نہیں دے موجور نہیں کر سکتا ہے۔ "سیکیتھ نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔

"تو کیاتم اسے پند کرنے لگی تھی''.... ہیرس نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے یو چھا۔

''آئیڈیل بیند آنے پر ہی بنایا جاتا ہے'.....کیتھ نے جواب دیا۔

" کہیں تم یہ تو نہیں کہنا جا ہتی کہ تم ٹائیگر کو ببند کرتی ہو اور تم نے اسے زندہ رکھنے کے لئے اس کی آ تکھوں میں اینٹی ڈیوکران کا انجکشن لگا دیا ہے' ..... کلارک نے اسے چھتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے یو چھا۔

'ہاں۔ اس اسے زندہ رکھنا جا بی تھی اس لئے میں نے تم 'paksociety.com

وں سے حجیب کر کمرے میں جا کر اس کی آنکھوں کی مخصوص اول میں اینٹی ڈیوکران انجکشن لگا دیا تھا''.....کیتھ نے اس انداز ال کہا تو نہ صرف کلارک بلکہ ہڑس اور ہیرس نے بھی غصے سے بڑے جھینچ لئے۔

"تمہاری اس حرکت کا جب چیف کو پتہ چلے گا تو وہ تمہارا اورٹ مارشل کر دے گا کیتھ۔تم نے ایسے دشمن کی مدد کی ہے جو گئ بار اسرائیل میں آ کر اسرائیل کو شدید نقصان پہنچا چکا ہے'۔ ایرس نے غصلے لہجے میں کہا۔

"درشمن کو دوست بھی تو بنایا جا سکتا ہے۔ جو میرا دوست بن سکتا ہے اور ٹائیگر ہوہ میری وجہ سے اسرائیل کا بھی دوست بن سکتا ہے اور ٹائیگر بینے اگر ہماری ایجنسی کا حصہ بن جا کیں تو پھر گرین ایجنسی کا اللہ بوری دنیا میں اول نمبر پر آ جائے گا اس لئے میرانہیں خیال کہ بیف کومیری اس حرکت پر کوئی اعتراض ہوگا".....کیتھ نے کہا۔ "ہونہہ۔ تو تم یہ کہنا جا ہتی ہو کہ ٹائیگر تمہاری زلفوں کا اسیر ہو چا ہے اور تم اس سے جو کچھ کہوگی وہ مان جائے گا"..... کلارک نے غراکر کہا۔

" فی کہا۔
" نو کھرتم اس کے دوست بننے کا کیوں کہہ رہی ہو" ..... ہڑی نے لیا۔
نو چھا۔
نے پوچھا۔
" وہ زندہ رہے گا تو وہ ہمارے پیچھے آنے کی کوشش کرے گا

اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے پیچھے آئے اور ہم اسے اپنے قابر میں کر لیں۔ اپنے قابو میں کرنے کے بعد ہم اس کا مائنڈ کنٹرول کر لیں گے تو پھر وہ وہی کرے گا جو میں چاہوں گی'……کیتھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"میسب تہاری خام خیالی ہے کیتھ۔ ٹائیگر عمران جیسے انسان کا شاگرد ہے۔ وہ آسانی سے قابو آنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تم ناگرد ہے۔ اینٹی ڈیوکران لگا دیا ہے لیکن جب وہ اپنے باس کی لاش دیکھے گا تو اس کی نفرت ہمارے لئے اور زیاوہ بڑھ جائے گی اور وہ آگ کا طوفان بن کر ہماری تلاش میں نکل کھڑا ہوگا جسے قابوکرنا شاید ہمارے بس سے بھی باہر ہو جائے" ..... کلارک نے کہا۔

"میں نے عمران کی جان بچانے کے لئے وہاں ایک این ایک این ایک این ایک این ایک این اور ایک خالی سرنج رکھ دی تھی۔ اب یہ ٹائیگر کی قسمت ہے کہ چوبیں گھنٹوں سے قبل اسے ہوش آ جائے۔ اگر اسے بروقت ہوش آ گیا تو وہ آئجکشن دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ تم نے ان پر ڈیوکران فلش کا وار کیا تھا اور اگر وہ ڈیوکران فلیش کے بارے میں جانتا ہوگا تو اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ عمران کو ڈیوکران فلیش کے جانتا ہوگا تو اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ عمران کو ڈیوکران فلیش کے اثر سے نکائے کے لئے اسے عمران کی آئکھول کی کن رگوں میں اگر سے نکائے کے لئے اسے عمران کی آئکھول کی کن رگوں میں انجکشن لگانا ہے اور کتنی مقدار میں لگانا ہے '……کیتھ نے کہا تو کیکرارک نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پکڑ لئے۔ اس کا چہرہ غصے سے اور زیادہ سرخ ہوگیا تھا۔

"تو تم نے نہ صرف ٹائیگر بلکہ عمران کی جان بھی بچا کی ہے۔

کیسے ممکن ہے کہ ٹائیگر ڈیوکران کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ بیتم
نے کیا کر دیا ہے کیتھ۔ ہم نے اسرائیل کے ان دشمنوں کو ہلاک
ر نے کی کوشش کی تھی جو اسرائیل کے برترین دشمن شھ اور تم
ہودی اور اسرائیلی ہونے کے باوجود ان دشمنوں کی مدد کرنے وہاں
ہودی اور اسرائیلی ہونے کے باوجود ان دشمنوں کی مدد کرنے وہاں
ہودی اور اسرائیلی ہونے کے باوجود ان دشمنوں کی مدد کرنے وہاں

"میں نے تو ٹائیگر کے دل میں اپنے گئے ہمدردی پیدا کرنے کے لئے وہاں انجاش اور سرنج چھوڑے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ جب ٹائیگر کو معلوم ہوگا کہ وہ اور اس کا باس میری وجہ سے بقین موت کے منہ سے نکلے ہیں تو وہ میرا احسان مند ہو جائے گا اور اس نی سے میری دوسی قبول کر لے گا".....کیتھ نے کہا تو کلارک

فراکررہ گیا۔

"بیتمہاری خام خیالی ہے کیتھ۔تم عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو۔ وہ عورتوں سے دور رہنے والے لوگ ہیں۔ احسان کا بدلہ وہ احسان سے اتارنا جانتے ہیں۔ احسان کے بدلے کسی عورت کا ہاتھ نہیں تھامتے۔تم نے عمران اور ٹائیگر کو زندہ رکھ کر نہ صرف ہمارے ساتھ غداری کی ہے بلکہ گرین ایجنسی اور اسرائیل سے بھی غداری کی مرتکب ہوئی ہو۔ میرا دل چاہ رہا اور اسرائیل سے بھی غداری کی مرتکب ہوئی ہو۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہاری اس حرکت پر میں تہیں ابھی اور اسی وقت گولیوں ہے اُڑا دول لیکن' .....کلارک نے انتہائی غصلے لہجے میں کہا۔

Downloaded from https://paksociety.com

د مکھتے ہوئے کہا۔

" گرین ایجنسی کا ایجنٹ ہونے کی وجہ سے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور میں اصول کے تحت اینے کسی ساتھی کو نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ لیکن تمہاری یہ احقانہ حرکت تمہیں لے ڈونے گی۔ میں چیف کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دول گا۔ دو تمہاری اس غلطی کی سزا دے یا تمہیں چھوڑ دے اس کا فیصلہ چیف ہی کرے گا''.....کلارک نے کہا۔

"ابھی تم کہدرہے تھے کہ اگر عمران زندہ ہوتا تو تم اسے قابور کے اس کے مائنڈ سے کوڈ کی حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اس لئے تو میں نے تمہیں سے سب کچھ بتایا ہے اور تم کہدرہے ہو کہتم بیاب چیف کو بتا کرمیرا کورٹ مارشل کراؤ کے بیاتو غلط بات ہے'۔کیتھ نے منہ بنا کر کہا۔

"مونہد کیا غلط ہے اور کیا سیح اس کا فیصلہ چیف کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ میں تو بیہ جانتا ہوں کہ تم نے عمران اور ٹائیگر کوئی زندگی دے کر ہم سے غداری کی ہے اور بس '..... کلارک نے م جھٹک کر کہا۔

"اگر میں عمران اور ٹائیگر کو پکڑ کرتمہارے حوالے کر دوں تو تم عمران کے مائنڈ سے اپنی مطلوبہ کوڈ کی حاصل کر کے اسے ہلاک کر دینا میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کروں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ

"لیکن کیا".....کیتھ نے اس کی جانب جواباً عضیلی نظروں ہے تہیں میرے لئے ٹائیگر کا مائنڈ بھی سکین کرنا ہو گا اور اسے میرا دوست بنانا ہو گا۔ بولو کر سکتے ہو ایسا".....کیتھ نے کہا۔

" ہونہ۔ ایسا تب ہی ہو گا نہ جب وہ دوبارہ ہمارے قابو میں آئیں گئے' ..... ہیرس نے منہ بنا کر کہا۔

"وہ ہمارے قابو میں آئیں کے ضرور آئیں کے بلکہ میں تو یہاں تک کہد سکتی ہوں کہ وہ بہت جلد بہاں اس رہائش گاہ میں بھی آئیں گے' .... کیتھ نے کہا اور کلارک، ہڑس اور ہیرس اس کی بات من کر ایک بار پھر انھیل پڑے۔

"كيا مطلب - كياتم ان كے لئے وہاں كوئى سراغ بھى جھوڑ كر آئی ہو تاکہ وہ آسانی سے ہم تک پہنچ جائیں' ..... ہٹری نے بکلاتے ہوئے کہا۔

وونہیں۔ میں ٹائیگر کے ہاتھ سے اس کی ریڈ کرٹل ریگ اتار لائی ہوں۔ سے دیکھو سے ہے وہ رنگ' .....کیتھ نے کہا اور اس نے دائيں ہاتھ كى ايك انگلى ميں موجوبرخ تكينے والى ايك انگوهى دکھاتے ہوئے کہا۔

"اس رنگ سے کیا ہوگا"..... ہیرس نے حیرت بھرے لہجے

"اس رنگ میں ایک مائیروٹریکر لگا ہوا ہے۔ ٹائیگر کو جب معلوم ہو گا کہ اس کی ریڈ کرشل رِنگ میرے پاس ہے تو وہ اسے ر یک کرنے گا جس کے نتیج میں اسے ہماری لوکیشن کاعلم ہو جائے 8% wnloaded from https://paksociety3640m

ایی تیاری کروں گا کہ انہیں ہمارا ہے استقبال مرنے کے بعد بھی بھی نہیں نہیا۔ نہیں بھولے گا'۔۔۔۔۔ کلارک نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ "تمہارا ٹارگٹ عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس کے ممبران ہونے جاہئیں ٹائیگر نہیں۔ اس کے لئے تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا کہ تم اسے نہ صرف زندہ رکھو گے بلکہ اس کا مائنڈ کنٹرول کر کے اسے میرا دوست بھی بنا دو گے ہمیشہ کے لئے'۔۔۔۔۔کیتھ

گا اور وہ عمران کے ساتھ یہاں ریڈ کرنے ضرور آئے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ان کے آنے پر استقبال کے لئے پہلے سے ہی اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ اس بار ہوسکتا ہے کہ عمران اور ٹائیگر یہاں اکیلے نہ آئیں اور وہ سیرٹ سروس کی پوری فورس کے ساتھ آئیں۔ سوچو اگر عمران کے ساتھ پاکیشیا سیرٹ سروس کے تمام ممبران ہمارے قابو میں آجا کیں تو ہم یہاں اپنا مشن مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس کو مکمل طور پرختم کر کے ساتھ ساتھ عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس کو مکمل طور پرختم کر کے ساتھ ساتھ عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس کو مکمل طور پرختم کر کے ساتھ ہیں'' سے وہ سوچتا رہا بھر اس کا چرہ کھل اٹھا۔

''اگر ایما ہو جائے تو تمہاری یہ غداری اسرائیل کے لئے انہائی سود مند ثابت ہو گی کیتھ۔ عمران اور پاکیٹیا سیرٹ سروس کوختم کرنا نہ صرف ہمارے لئے بلکہ اسرائیل کے مفاد میں بھی ہو گا جس سے نہ صرف تمہارا بلکہ گرین ایجنسی کا مورال بھی پوری دنیا میں بے حد بلند ہو جائے گا اور پوری دنیا گرین ایجنسی کے اس کارنامے کو سراہے گی کہ ہم نے عمران سمیت پاکیٹیا سیرٹ سروس کوختم کر دیا ہمارک نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔

"تو پھر جلدی کرو۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کا استقبال ہم انتہائی شایان شان طریقے سے کریں گئے'……کیتھ نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس بار کلارک بے اختیار ہنس بڑا۔

" ضرور ضرور۔ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے استقبال کی

كرنه جاسكيل-

گرین ایجنسی کے ایجنٹوں کاعلم ہوگا وہ ان کی سرکوبی کے لئے نکل جائیں گے۔ چیف نے عمران کوختی سے تھم دیا تھا کہ وہ اسرائیل کی گرین ایجنسی کے ایجنٹوں سے ڈاکٹر مبشر ملک کو ہرصورت میں زندہ بچا کر لائیں جس پرعمران نے چیف کو بتایا تھا کہ اسرائیلی ایجنٹ اس وقت تک ڈاکٹر مبشر ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک وہ ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ اس کی لگائی ہوئی کوڈ کی سے اوین کر کے اس سے اپنی مطلوبہ معلومات نہ حاصل کرلیں ۔

عمران نے چیف کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی بتایا تھا کہ اس نے ڈاکٹر مبشر ملک کے مائنڈ کو اس انداز میں کنٹرول کر رکھا ہے کہ اگر کوئی دوسرا مخص انہیں اپنی ٹرانس میں لانے کی کوشش كرے گا يا پھر ان كے مائنڈ كى كسى مشين سے اسكينگ كى جائے گی تو ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ مکمل طور پر بلینک ہو جائے گا اور ان یر گہری نیند طاری ہو جائے گی۔ ڈاکٹر مبشر ملک اس وقت تک نہیں جاکیں کے جب تک خود عمران ان کے مائنڈ کوٹرانس میں لا کر أبیں جاگنے کا تھم نہ دے۔ اس لحاظ سے فی الوقت ڈاکٹر مبشر ملک اسرائیلی ایجنٹوں سے محفوظ تھے۔ اسرائیلی ایجنٹ ڈاکٹر مبشر ملک کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک کہ وہ ان سے این مطلوبه معلومات حاصل نه کر لیتے اور ان کی مطلوبه معلومات انہیں ڈاکٹر مبشر ملک کا لاشعور او بن کرنے سے ہی حاصل ہوسکتی تھی جوان کے لئے نامکن تھا۔

عمران اور اس کے ساتھی اس وقت رانا ہاؤس میں موجود تھے۔
عمران ان سب کو لے کر یہاں پہنچ گیا تھا۔ ٹائیگر بھی ان کے ساتھ
ہی تھا۔ وہ مسلسل لیپ ٹاپ کمپیوٹر پر اپنی ریڈ کرشل رِنگ کوٹریک
کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کا ابھی تک رِنگ سے لنگ نہیں
ہوا تھا۔ اس نے عمران کو بتایا تھا کہ کیتھ کو شاید اس بات کا علم ہو
چکا ہے کہ ریڈ کرشل رِنگ میں ٹریکر موجود ہے اس لئے اس نے
ٹریکر سسٹم آف کر دیا ہے۔ چونکہ ٹریکر سسٹم آف تھا اس لئے ٹائیگر
کا ابھی تک اس رِنگ سے لنگ نہیں ہو سکا تھا لیکن ٹائیگر مسلسل
کا ابھی تک اس رِنگ سے لنگ نہیں ہو سکا تھا لیکن ٹائیگر مسلسل
اپنی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔

عمران نے ممبران کے سامنے چیف سے بات کی تھی اور اسے ساری صور تحال سے آگاہ کرتے ہوئے اس بات کی چیف سے اور اسے اور تحال سے آگاہ کرتے ہوئے اس بات کی چیف سے اوازت بھی لے لی تھی کہ جیسے ہی انہیں اسرائیلی گرین ایجنسی کی اور ت

عمران نے ممبران سے کہا تھا کہ کلارک، کیتھ، ہڈین اور ہیری بے حد تیز ایجنٹ ہیں اس لئے ان پر ریڈ کرنے کے لئے ان سب کو ہی جانا پڑے گا تا کہ وہ دوبارہ فرار ہونے کی کوشش نہ کر سکیں۔ عمران کی اس بات پر ممبران کو بھلا کیا اعتراض ہوسکتا تھا اس لئے وہ سب اس کے ساتھ رانا ہاؤس آ گئے تھے۔ اب انہیں صرف اس بات کا انتظار تھا کہ ٹائیگر اپنی ریڈ کرشل رِنگ کوٹر یک کر کے انہیں اسرائیلی ایجنٹوں کے ٹھکانے کے بارے میں بتائے تو وہ سب وہاں جا کر ریڈ کرسکیں۔ جا کر ریڈ کرسکیں۔

''اگر کیتھ نے رنگ کا ٹریکر سٹم آف کر دیا ہے تو پھر ٹائیگر اپنی ریڈ کرسٹل رنگ کوٹرلیں کینے کرے گا۔ ظاہر ہے جب کیتھ کو معلوم ہو چکا ہے کہ رنگ میں ٹریکر لگا ہوا ہے اور اس رنگ کے ذریعے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں تو پھر وہ احمق ہی ہوگی اگر دوبارہ ٹریکر سٹم آن کرئے ہوئے دیا نے اپنا خیال پیش کرتے ہوئے کہا۔

''عشق انسان کو بعض اوقات سوچنے سمجھے کی صلاحیتوں سے محروم کر دیتا ہے''……عمران نے منہ چلاتے ہوئے کہا۔ محروم کر دیتا ہے''……عمران نے منہ چلاتے ہوئے کہا۔ ''عشق۔ اس میں عشق کی بات کہاں سے آ گئی''……جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''تو تمہارا کیا خیال ہے کہ کیتھ نے ٹائیگر کی انگوشی کیوں اتاری ہوگی۔ وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ بیرعام انگوشی

نہیں ہے۔ مگر وہ پھر بھی انگوشی اپنے ساتھ لے گئی تھی اور جس طرح سے اس نے انگوشی کے ٹریکرسٹم کو آف کیا ہے اس کے بارے میں وہ بخوبی جانتی ہے۔ میں نے اس کی آتھوں میں ٹائیگر کے لئے پندیدگی کی چک دیکھی تھی۔ آج نہیں تو کل وہ یا تو خود ٹائیگر کے پاس آئے گی یا پھر وہ انگوشی کا ٹریکرسٹم آن کرے گ تاکہ ٹائیگر اس کے پاس پہنچ سکے''……عمران نے کہا۔ تاکہ ٹائیگر اس کے پاس پہنچ سکے''……عمران نے کہا۔ درکین عمران صاحب۔ اتنا تو وہ بھی ہجھتی ہوگی کہ وہ اگر ٹائیگر کو پند کرتا ہو کو پیند کرتا ہو گئی ہے تو یہ ضروری تو نہیں کہ ٹائیگر بھی اسے پند کرتا ہو گئی۔ سے ندرکرتا ہو گئی۔ سے نہیں کہ ٹائیگر بھی اسے پند کرتا ہو گئی۔ سے ندر کہا۔

" ٹائیگر اسے پیند کرے یا نہ کرے وہ ٹائیگر کی دیوانی ہو چکی ہے اور وہ اس سلسلے میں ایک بار ٹائیگر سے ضرور بات کرے گی اور اگر ٹائیگر نے اس کی دوسی قبول نہ کی تو وہ ٹائیگر کو قابو میں کر کے اس کا برین اسکین کرنے کی کوشش کرے گی اور زبردسی اس کے دماغ میں اپنی دوسی ٹھونسنے کی کوشش کرے گی اور زبردسی اس نے کہا۔ «اگر اس نے ایبا کرنا ہوتا تو وہ ٹائیگر کو اس وقت بھی تو اٹھا کراپنے ساتھ لے جا سمی تھی جب کلارک نے آپ کو اور ٹائیگر کو ٹران فلیش سے بے ہوش کیا تھا۔ اس کے لئے تو اس وقت ٹیوکران فلیش سے بے ہوش کیا تھا۔ اس کے لئے تو اس وقت ٹیوکران فلیش سے بے ہوش کیا تھا۔ اس کے لئے تو اس وقت کی ٹائیگر کو اپنے ساتھ لے جا ماتھ لے جاتی قور اس کا برین واش کر ٹائیگر کو اپنے ساتھ لے جاتی قور اس کا برین واش کر ٹائیگر کو اپنے ساتھ لے جاتی اور اس کا برین واش کر ٹائیگر کو اپنے ساتھ لے جاتی اور اس کا برین واش کر

Downloaded from https://paksociety.com

بن " " المالككر نے جواب ديا۔

مخاطب ہو کر پوچھا۔

" دوی وی آر۔ اب بیر فری وی آرکیا ہوتا ہے' ..... تنویر نے منہ بنا کر کہا اور وہ سب اٹھ کرٹائیگر کے باس پہنچ گئے۔ ٹائیگر نے کانوں پر ہیڈ فونز چڑھا رکھے تھے جس کا لنک اس لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے ساتھ تھا۔

" یہ ڈیپ واکس ریکارڈر کا مخفف ہے۔ ریڈ کرسل یونگ میں اسکیرو ریکارڈر کا مخفف ہے۔ ریڈ کرسل یون وہ ضرورت ٹائیگر نے ایک مائیکرو ریکارڈر بھی لگایا ہوا ہے جس میں وہ ضرورت پڑنے پر دور اور نزدیک کی آ وازیں کیج کرسکتا ہے ".....عمران نے جواب دیا تو ان سب نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ جواب دیا ملا ہے تہریں ڈی وی آ رسے" .....عمران نے ٹائیگر سے

روس خود ہی سن لیں ' ..... ٹائیگر نے کہا اور اس نے کانوں سے ہیڈ فون اتار کرعمران کی جانب بڑھا دیا۔ عمران نے اس سے ہیڈ فون لیے کر کانوں پر چڑھائے تو اسے ہیڈ فون میں کیتھ، کلارک، ہڈس اور ہیرس کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں وہ چاروں کسی موضوع پر نہایت جوش بھرے انداز میں ڈسکس کر رہے چاروں کسی موضوع پر نہایت جوش بھرے انداز میں ڈسکس کر رہے خیران ایک کرسی سنجال کر وہیں بیٹھ گیا اور انتہائی توجہ سے ان کی باتیں سننے لگا۔

ورکیا ہم یہ آوازیں نہیں س سکتے''..... جولیا نے ٹائلگر سے

"اس کا سیدھا سادا جواب تو یہ ہے بیارے کہ ابھی اس نے جس طرح ٹائیگر سے اظہار عشق نہیں کیا ہے اس طرح اس کے ساتھی بھی اس بات سے بے خبر ہیں کہ کیتھ ہمارے چڑیا گھر کے ٹائیگر کے بنجوں کی اسیر ہو بھی ہے' .....عمران نے اپنے مخصوص ٹائیگر کے بنجوں کی اسیر ہو بھی ہے' .....عمران نے اپنے مخصوص کہا۔

'' پنجوں کی اسیر' ..... صفدر نے ہنتے ہوئے کہا۔
'' ٹائیگر میل ہے اور میلز کے بارے میں بیاتو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی فی میل اس کی زلفوں کی اسیر ہو چکی ہے۔ ٹائیگر کے پنج ہی تیز دھار اور خونی ہوتے ہیں اور کیتھ کو چونکہ ٹائیگر کا خونخوارانہ انداز پیند آیا ہے اس لئے اسے ٹائیگر کے بنجوں کی اسیر بننے کا ہی کہا جا سکتا ہے' ..... عمران نے کہا تو وہ سب ہنس بڑے۔

"بال" ..... ال سے پہلے کہ کوئی کچھ کہنا ٹائیگر جو سامنے موجود
ایک کری پر بیٹھا ہوا تھا، نے عمران کو آ واز دیتے ہوئے کہا۔ اس
کے سامنے میز پر لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا جس پر وہ پچھلے کئی گھنٹوں
سے کام کر رہا تھا۔

"کیا کیتھ نے ٹر یکر سٹم آن کیا ہے'.....اس کی آواز س کر عمران نے پوچھا۔

''نو باس۔ اس نے ابھی تک ٹریکر سٹم آن نہیں کیا ہے لیکن میں نے ریڈ کرٹل یک ٹریکر سٹم آن نہیں کیا ہے لیکن میں نے ریڈ کرٹل یکڑ لئے میں میں نے ریڈ کرٹل یاگ کے ڈی وی آر کے مگنل بکڑ لئے //paksociety.com

313

اتیں کے کر وہاں پہنچ جائیں تاکہ وہ ہمارا شایان شان استقبال سکیں''.....عمران نے اس انداز میں کہا۔

"لگتا ہے انہوں نے ہمارے لئے کوئی جال پھیلایا ہے تا کہ وہ اگیر سکیں اور وہ چونکہ ڈاکٹر مبشر ملک کے ذریعے لیبارٹری اور رے سائنس دانوں تک نہیں پہنچ سکے ہیں اب ہمارے یا پھر ن صاحب کے ذریعے پہنچنا چاہتے ہیں' .....کیپٹن شکیل نے کہا مران اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا۔

"تم نے تو اب سچ کچ میرے کان کترنے شروع کر دیئے بار میں لاکھ بچھ چھپانے کی کوشش کروں لیکن تم ہر بات کا تجزیہ لاکھ بچھ چھپانے کی کوشش کروں لیکن تم ہر بات کا تجزیہ لاکے حقیقت تک پہنچ جاتے ہو'.....عمران نے کہا تو وہ سب یافتیار اچھل بڑے۔

" 'اوہ۔ تہہارا مطلب ہے کہ کیپٹن شکیل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ وہ بہارا شکار کرنا چاہتے ہیں' ۔۔۔۔۔۔۔ جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ ''ہاں۔ شکار کرنے کے لئے انہیں مرغابیاں، تیتر اور بٹیر نہیں مل ہے شھے تو انہوں نے سوچا کہ چلوعمران اور پاکیشیا سکرٹ سروس کا ماٹکار کر لیا جائے تا کہ وہ جب اسرائیل واپس جا کیں تو انہیں ہٹر سمجھا جائے ' ۔۔۔۔ عمران نے کہا تو ان سب نے ہونٹ بھینج لر

"کیا اس بات کا پتہ چلا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں"۔ تنویر نظ عصلے کہجے میں کہا۔ ''نہیں۔ اس سلم میں اسپیرز کام نہیں کرتے۔ ڈی وی آر کی ریکارڈنگ سننے کے لئے ہیڈ فونز ہی استعال کئے جا سکتے ہیں''…… ٹائیگر نے جواب دیا وہ سب خاموش ہو کرعمران کے گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے اورغور سے عمران کی جانب ویکھنے لگے۔ عمران کے چرے کا اتار چڑھاؤ بتا رہا تھا کہ وہ اسرائیلی گرین ایجنسی کی ہاتوں کو انتہائی توجہ اورغور سے من رہا ہے۔

عمران تقریباً ایک گھنٹے تک ان کی باتیں سنتا رہا بھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کانوں سے ہیڑ فونز اتار دیئے۔ اس کے چہرے پر انتہائی زہر انگیز مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔

''کیا ہوا۔ کیا کہہ رہے تھے وہ''.... جولیانے اسے کانوں سے ہیڈ فون اتارتے دیکھ کر انہائی ہے چینی کے عالم میں پوچھا۔ ''دو صاری ارا ۔ کی استال میں کی میں اوجھا۔

''وہ ہماری بارات کے استقبال کا پورا بندوبست کر چکے ہیں۔

ہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس آئیں اور وہ استاد کی شادی اکیشیا سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف سے اور استاد کے شاگرد کی نادی گرین ایجنسی کی لیڈی ایجنٹ مس کیتھ سے فوری کراسکیں''۔

ہران نے اینے مخصوص لیجے میں کہا۔

''کیا بکوال ہے۔ سے سے بتاؤ۔ کیا سنا ہےتم نے''.... جولیانے منہ بنا کر کہا۔

'' وہی جو میں نے بتایا ہے۔ ان کی دلہن تیار ہے اور وہ جاہتے ہیں کہ ہم بھی پاکیشیا سیرٹ سروس کی ڈیٹی چیف کے ہمراہ اپنی اپنی

Downloaded from https://paksociety.com

" دو کون سا بیان' ..... جولیا نے اسے تیز نظروں سے گھورتے نے یو جھا۔

"" بہی کہ چیٹ منگنی اور بیٹ بیاہ۔ اب اس مہنگائی کے دور میں کون تیل مہندی اور مایوں جیسی گھسی بٹی رسموں میں وقت ضائع کرتا پھرے۔ میں تو کہنا ہوں کہ ایک دو گھنٹوں میں سارے کام نیٹ جانے جا ہمیں پہلے منگنی پھر بیاہ اور پھر سیدھا سادا دعوت ولیمہ کیوں تنویر" سے مران نے کہا تو تنویر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔

'' بجھے نہیں بتہ''....توریے غرا کر کہا۔ ''تم مجھی ڈھنگ کی کوئی بات نہیں کر سکتے ہو کیا''.... جولیا

ہ کہا۔ ''کرسکتا ہوں۔ کیوں نہیں کرسکتا''.....عمران نے فوراً کہا۔

"تو پھر کرو" .... جولیانے اس انداز میں کہا۔

''کر تو رہا ہوں اور کیسے کروں۔ شادی کرنے سے بہتر بھلا ڈھنگ کی اور کون سی بات ہو سکتی ہے' ۔۔۔۔۔عمران بھلا آسانی سے کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔

"" منظیک ہے۔ اگر تم بھند ہو تو بھر ہم آج ہی شادی کرتے ہیں۔ بولو کیسے کرو کے شادی ارپنے میرج یا پھر کورٹ میرج"۔ جولیا نے اچا نک اپنا رویہ بدلتے ہوئے کہا اور اس کا بدلہ ہوا لہجہ س کر نہ صرف عمران بلکہ سیکرٹ سروس کے ممبران بھی چونک پڑے جبکہ نہ صرف عمران بلکہ سیکرٹ سروس کے ممبران بھی چونک پڑے جبکہ

''نہیں بہتہ چلا تو اب بہتہ چل جائے گا۔ اگلے ایک دو گھنوں میں مادام کیتھ خود ہی ریڈ کرسٹل رِنگ کا ٹریکر سسٹم آن کر دے گا تاکہ ہم اس کے جھانسے میں آ کر اندھوں کی طرح اس جگہ آگا جا کیں جہال وہ موجود ہیں اور پھر وہ آسانی سے ہمیں شکار کر کے ہفتم کرسکیں'' سے عمران نے جواب دیا۔

"انہوں نے ہمارے استقبال کا کیما انظام کیا ہے ".....مندر نے بوجھا۔

''یہ سب وہاں چل کر دیکھ لینا''.....عمران نے کہا۔ ''کیا وہ ہمارے لئے کوئی سائنسی جال بھیلا رہے ہیں''۔ ٹائلگر نے بوجھا۔

'' ظاہر ہے ان کے ساتھ کلارک جیبا مہا شیطان موجود ہے ہو سائنی کی دنیا پر انتہائی حد تک دسترس رکھتا ہے اس لئے وہ سائنی جال پھیلا کر ہمیں ہے بس کرنے کی کوشش کرے گا تا کہ وہ میرے مائنڈ سے ڈاکٹر مبشر ملک کی کوڈ کی حاصل کر سکے اور یہ جان کئے کہ باقی سائنس دان کہاں ہیں اور وہ لیبارٹری کہاں موجود ہے جہاں ڈبل ون پر کام ہورہا ہے' .....عمران نے جواب دیا۔ جہاں ڈبل ون پر کام ہورہا ہے' .....عمران نے جواب دیا۔ میرے کیا سوچا ہے' .....عمران کے جواب کی جانب خور سے دیکھتے ہوئے یو چھا۔

'' بجھے کچھ سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں تو اپنے پہلے والے بیان پر قائم ہول''.....عمران نے کہا۔

316

تنویر ہونقوں کی طرح جولیا کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا جیسے جولیا نے خلاف تو قع کوئی ہات کر دی ہو۔

'' کک۔ کک۔ کیا تم سیج کہہ رہی ہو'۔....عمران نے ہکلا کر کہا۔

"ہاں۔ میں مذاق ہمیں کر رہی ہوں۔ میں نے سوچ لیا ہے تم میرے لئے ہر وقت اتنے سیرئیس بننے کی کوشش کرتے رہتے تو میں بھی آج سیرئیس ہو جاتی ہوں۔ آؤ۔ ہمارے سب ساتھی ہمارے ساتھ ہی اور ابھی کورٹ کا ٹائم بھی ہے۔ ایک دو گھنٹوں میں ہمارا نکاح ہو جائے گا بھر چیٹ منگنی اور بیٹ بیاہ کی کوفت بھی نہیں اٹھانا پڑے گی "…… جولیا نے سنجیدگی سے کہا تو عمران کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔

''وہ تو ٹھیک ہے لل۔ لل۔ لیکن اگر امال بی کو پیتہ چل گیا کہ میں نے کورٹ میرج کیا ہے تو وہ تو میرا کورٹ مارشل ہی کر دیں گی اور پھر امال بی ہول گی ان کی جو تیاں یا پھر ڈیڈی کے ٹف شوز جن سے میرے سر کے بال ہی نہیں جھڑیں گے بلکہ کھوپڑی بھی بلیلی ہو جائے گی۔ کیا پھر تمہیں گنج سر والا شوہر قبول ہوگا'۔ عمران نے جولیا کی طرف جو کھلائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا۔

''شوہر گنجا ہو یا سفید بالوں والا۔ شوہر شوہر ہوتا ہے۔ اب چلو۔ جب تک کیتھ ٹریکر آن کر کے اپنی لوکیشن ہمیں بتانے کی کوشش جب تک کیتھ ٹریکر آن کر کے اپنی کوکیشن ہمیں بتانے کی کوشش کرے گی ہم کورٹ میرج کرآئیں گے۔ جارے ساتھ گواہوں کی

بھی کوئی کمی نہیں ہے' ..... جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔

"اگر تنویر کو راضی کر لو کہ بیہ تمہارا سربراہ بن کر تمہارا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دینے کے لئے تیار ہے تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ آج اور ابھی کورٹ جانے کے لئے تیار ہوں''……عمران نے کہا تو وہ سب تنویر کی جانب دیکھنے لگے جس کا چہرہ عمران کی بات من کر ہلدی کی طرح زرد ہو گیا تھا۔

''کیوں۔ اس پر تنویر کو کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ اسے میں خود ہی منا لوں گی تم آؤ اب'…… جولیا نے کہا اور تنویر کا رنگ اور زرد پڑگیا۔

"تو پھر بسم اللہ کرو اور تنویر سے کہو کہ وہ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے ".....عمران نے تنویر کا بدلتا ہوا رنگ دیکھ کرمسکراتے ہوئے کہا اور تنویر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔
"میں تمہیں شوٹ کر دوں گا".....تنویر غرایا۔

''لو۔ تم تو کہہ رہی ہو کہ تم اسے منا لوگی گر بیہ تو مجھے شوٹ کرنے کی بات کر رہا ہے'۔۔۔۔۔عمران نے کہا تو جولیا تنویر کی جانب تیز نظروں سے گھورنے لگی۔

"ہوٹی میں رہ کر بات کروتنویر "..... جولیا نے غرا کر کہا اور تنویر جولیا کی جانب آ تکھیں پھاڑ کی اڑکر دیکھنے لگا۔
"اب چلنا ہے تو چلو ورنہ کورٹ کا ٹائم نکل جائے گا"..... جولیا

نے کہا تو عمران آئیں بائیں شائیں کرنا شروع ہو گیا۔ جولیا کے چہرے پر شرارت کے قاثرات دیکھ کر باقی سب مسکرائے جا رہے ہے۔ جولیا نے عمران کو پہلی بار آڑے ہاتھوں لیا تھا اور عمران اب اس سے کنی کتراتا ہوا نظر آرہا تھا۔

" درمس جولیا ٹھیک کہہ رہی ہیں عمران صاحب۔ واقعی اب یہ روز روز کی باتیں ختم ہو جانی جائیں۔ جب دولہا دہمن راضی ہے تو ہم سب کو بھلا کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ آپ چلیں ہم سب آپ کے اور مس جولیا کے گواہ بن جا کیں گئے'…… صفدر نے بڑے سنجیدہ لیجے میں کہا تو عمران بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا۔

''مم مم۔ مجھے وہ آ رہا ہے۔ تم انتظار کرو میں ابھی آیا''۔ عمران نے انہیں جھوٹی انگل دکھا کر واش روم جانے کا کہا اور پھر بوکھلائے ہوئے انداز میں وہاں سے اندرونی کمرے کی جانب بھا گنا چلا گیا اسے بھا گنا دیکھ کر وہ سب بے اختیار ہننے لگے۔

''ویل ڈن مس جولیا۔ آج پہلی بار عمران صاحب بھاگئے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ویل ڈن'……صدیق نے ہنتے ہوئے کہا۔
''وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ تنویر کی وجہ سے بات نہ بڑھ جائے اس لئے عمران صاحب جان بوجھ کی وجہ سے بات نہ بڑھ جائے اس لئے عمران صاحب جان بوجھ کر یہاں سے بھاگ گئے ہیں''……کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"جو بھی ہے۔ آج وہ بھاگ تو گئے ہیں نا"..... چوہان نے

بنتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلا ریا۔ اس کم ٹائیگر چونک پڑا۔

"کیتھ نے ٹریکرسٹم آن کر دیا ہے' ..... ٹائیگر نے کہا تو وہ سب چونک کراس کی جانب دیکھنے گئے۔ کمپیوٹرسکرین پرشہر کا نقشہ پھیلا ہوا تھا جہاں ایک سرخ رنگ کا سیاٹ سیارک کرنا شروع ہو گیا تھا جو بہلے سکرین پرنہیں تھا۔

''کون سا علاقہ سرج ہورہا ہے'۔۔۔۔۔ جولیا نے بوچھا۔ ''یہ نیو ایمن ٹاؤن کا علاقہ ہے۔ بورا پتہ ہے سیٹر بی، کوشی نمبر سات'۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔

"ہونہد تو یہ اس جگہ ہمیں شکار کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔
انہوں نے ہمارے شکار کی پوری تیاری کر لی ہے اسی لئے کیتھ نے
فریکر سٹم آن کر لیا ہے "..... جولیا نے غراتے ہوئے کہا۔ اسی لیے
عران اس کمرے سے باہر آگیا جس میں وہ گیا تھا۔ اس کے جسم
پر جیز کی جیکٹ تھی اور اس کی جیبیں پھولی ہوئی دکھائی دے رہی

"فیں نے ہارڈ بلاکس پہن لیا ہے۔تم سب بھی کمروں میں جاکہ اور ایک ایک کر کے ہارڈ بلاکس پہن لو۔تم سب کے لئے میں نے کمرے میں سامان بھی نکال لیا ہے۔ وہ سب اپنے لباسول میں چھپا لو۔ ہم کلارک اور اس کے ساتھیوں کے پاس ضرور جا کیں گر اور اس کے ساتھیوں کے پاس ضرور جا کیں گر اور ان کے بچھائے ہوئے جال کو تار تار کر کے انہیں ختم بھی کر

2 Ownloaded from https://paksocie? com

دیں کے اور ان کی قیر سے ڈاکٹر مبشر ملک کو بھی سیجے سلامت نکال لائيں كے' .....عمران نے كہا تو ان سب نے اثبات ميں سر ہلايا اور وہ ایک ایک کر کے کمرے میں گئے اور انہوں نے اینے لباسوں کے ینے جھلی جیسی کھال پہن لی جس کی وجہ سے ان پر نہ تو سی گول كا اثر ہوسكتا تھا اور نہ ہى انہيں كوئى عام بم نقصان پہنچا سكتا تھا۔ كمرے ميں ان كے لئے اسلحہ بھى ركھا ہوا تھا جس ميں عام اسلح کے ساتھ جدید سائنسی اسلحہ بھی موجود تھا۔ انہوں نے این اسيخ حصے كا اسلحه ليا اور باہر آ گئے۔عمران نے باہر آتے ہى البيل کھانے کے لئے ایک ایک گولی دے دی تاکہ وہ ہرفتم کی زہریل گیس سے محفوظ رہ سکیل اور پھر اس نے انہیں آ تھوں پر لگانے کے لئے سیاہ رنگ کے لینز بھی دیئے تا کہ کلارک اگر ووہارہ ان پر ڈیوکران فلیش کا استعال کرے تو وہ ان لینز کی وجہ سے اس کے اڑ سے محفوظ رہ سکیں۔

جولیا نے عمران کو بتا دیا تھا کہ کیتھ نے ٹریکر سسٹم آن کر لیا ہے۔ جس سے ان کی لوکیشن کا پہنہ چل گیا ہے۔ عمران نے جوزف اور جوانا کو وہیں چھوڑا اور ٹائیگر سمیت اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر سیٹر بی، کوشی نمبر سات کے لئے روانہ ہو گیا۔

وہ راستے میں اپنے ساتھیوں کو بتاتا جا رہا تھا کہ کلارک اور ال کے ساتھیوں کو بتاتا جا رہا تھا کہ کلارک اور ال کے ساتھیوں نے کوشی میں ان کے لئے کیا جال بچھایا ہے اور وہ اس جال سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

عمران نے انہیں بنایا تھا کہ کلارک اور اس کے ساتھیوں کو صرف ٹائیگر زندہ سلامت چاہئے۔ باقی وہ سب کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ کسی بھی انسان کا دماغ ہلاک ہونے کے بعد کئی گھنٹوں تک کام کرتا رہتا تھا اس لئے وہ عمران کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی عمران ہلاک ہو فوراً اس کا مائٹ اسکین کرلیا جائے اور اس کے مائٹ میں جو بھی معلومات ہوں وہ سب کی سب ہیک کرلی جا کیں۔

ان کا پروگرام جامع تھا۔ انہوں نے عمران اور پاکیشیا سکرٹ سروس کو ہلاک کرنے کے لئے واقعی کوشی میں ہر طرف موت کا جال پھیلا دیا تھا جس سے عمران اور اس کے ساتھوں کے بچنے کے چانس بہت محدود تھے لیکن عمران اپنے ساتھوں کے ساتھ وہاں مکمل تیاری کر کے جا رہا تھا تا کہ وہ کلارک اور اس کے ساتھوں کے ساتھوں کے کوشی میں پھیلائے ہوئے موت کے جال کے بختے ادھیڑ سکے اور انہیں شکست دے سکے۔

تقریباً ایک گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایمن ٹاؤن کے علاقے میں تھے۔ انہیں سیئر بی اور کوشی نمبر سات تلاش کرنے میں کوئی مسلم نہیں ہوا تھا۔ بیہ چونکہ نو آباد علاقہ تھا اس لئے وہاں ہر طرف خاموشی اور ویرانی سی جھائی ہوئی تھی۔

کوشی انتہائی وسیع و عریض تھی اور چاروں طرف سے اونجی دیواروں سے گھری ہوئی تھی۔ دیواروں پر خار دار تار لگے ہوئے

تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے کوشی کا چاروں اطراف سے جائزہ لیا اور پھر عمران کوشی کے اندر بلیو لائٹ کیم چشمے کی مدد سے جھائنے لگا۔ بیہ کوشی بھی بظاہر پہلی کوشی کی طرح سے خالی معلوم ہو رہی تھی لیکن عمران جانتا تھا کہ کوشی خالی نہیں ہے۔ اسرائیلی ایجنٹ ڈاکٹر مبشر ملک کے ہمراہ اس کوشی میں موجود ہیں۔

''یہاں تو کوشی میں داخل ہونے کا کوئی راستہ ہیں ہے سوائے ایک گیٹ کے' ۔۔۔۔۔ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا وہ سب گیٹ کے سامنے جمع ہو گئے تھے۔

''انہوں نے کوشی کے گیٹ اور دیواروں پر موجود تاروں میں برقی رو چھوڑ رکھی ہے جو اگر ہم سے چھو بھی گئی تو ہم فوراً جل کر ہلاک ہو جا کیں گئی۔ عمران نے کہا۔

" " ہم نے ہارڈ بلاکس کہن رکھے ہیں۔ کیا ہارڈ بلاکس کی موجودگی میں بھی ہمیں کرنٹ لگ سکتا ہے '.....صفدر نے پوچھا۔
" " " بہیں۔ ہارڈ بلاکس غیر موصل ہے اور غیر موصل سے کرنٹ پاس نہیں ہوتا'' ......عمران نے جواب دیا۔

بی میں ارم میں گیٹ کو میزائل سے اُڑا دیتا ہوں''.....تنوریے نے کہا۔

'' '' کیٹ کی بجائے یہ دیوار اُڑاؤ۔ گیٹ کے پاس انہوں نے کیپول بم کمیر رکھے ہیں تاکہ ہم جیسے ہی اندر جا میں ہمارے ہیر ان کمیسولز پر بڑیں اور زور دار دھاکوں سے ہمارے ہوش اُڑ جا کیں

اور ہم بے ہوش ہو جائیں''……عمران نے کہا تو تنویر نے اثبات میں سر ہلایا اور اس نے جیب سے منی میزائل گن نکال کر سامنے موجود دیوار کا نشانہ لے کر میزائل فائر کر دیا۔ میزائل شعلے اگاتا ہوا دیوار سے ٹکرایا اور زور دار دھاکے کے ساتھ باؤنڈری وال ہوا میں بکھرتی چلی گئی۔ دھاکے سے ارد گرد کا علاقہ بری طرح سے گون اٹھا تھا۔ جیسے ہی دھاکے سے دیوار اُڑی وہ سب تیزی سے خلاء کی اٹھا تھا۔ جیسے ہی دھاکے سے دیوار اُڑی وہ سب تیزی سے خلاء کی طرف بڑھے اور چھلائکیں لگاتے ہوئے دیوار کی دوسری طرف پڑنے کے۔ اب وہ ایک لان میں تھے جو کافی بڑا تھا۔ لان کے کناروں پر کیاریاں سے اگی ہوئی تھیں اور وہاں مختلف بودوں کے ساتھ چند چھوٹے موٹے درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔

عمران اور اس کے ساتھی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑ ہے ہو گئے تھے اور عقابی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ کوٹھی میں سناٹا جھایا ہوا تھا۔ پورچ میں بھی کوئی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔

" یہاں تو ہر طرف ساٹا چھایا ہوا ہے۔ کیا تہہیں یقین ہے کہ یہ وہی کو تھی ہے جہاں کلارک اور اس کے ساتھی موجود ہیں'۔ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر یو چھا۔

" ہاں۔ کیتھ کے پاس ٹائیگر کی ریڈ کرسٹل رِنگ ہے جس کے ٹریکر کا کاشن اسی کوھی سے مل رہا تھا۔ کیوں ٹائیگر' .....عمران نے اثبات میں سر ہلا کر کہا۔

325

طور پر انہوں نے سانس روک لئے تھے تا کہ گیس کا ان پر معمولی سا بھی اثر نہ ہو سکے۔

''آگے بڑھ''…..عمران نے کہا تو دہ دھویں سے نکل کر آگ بردھے۔ اسی کمحے اچانک رہائٹی عمارت کے مختلف حصول سے چھوٹے چھوٹے سے خانے کھلے اور ان خانوں سے جبکدار کیپول نکل نکل کر ان کے اردگرد آ کرگرنے لگے۔ جیسے ہی کوئی کیپول ان کے اردگرد آ کرگرنے لگے۔ جیسے ہی کوئی کیپول ان کے قریب گرتا اچانک تیز روشنی چمکتی اور اس روشنی میں ایک لیے کے لئے ان کی آئکھیں خیرہ سی ہوکر رہ جاتیں۔

"بيه ولوكران فليش ہے۔ تنہيں گھرانے كى ضرورت نہيں ہے۔ اس فلیش سے بیخے کے لئے میں نے تمہیں پہلے سے ہی لینزلگوا ر کھے ہیں' .....عمران نے چیخ ہوئے کہا۔ سامنے سے مسلسل شیشے کے کبیبول نکل نکل کر ان کے ارد گرد بھٹ رہے تھے اور ہر طرف ایک کھے کے لئے بوں روشنی بھر جاتی تھی جیسے وہاں سینکٹروں كيمروں كے فليش چىك رہے ہول اور ان كى تصوير يں بنائى جا ربی ہوں۔ ان سب نے آ تھوں پر مخصوص لینز لگا رکھے تھے اس لئے انہیں اس فلش کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا گئیں۔ وہ ابھی آگے براه رہے تھے کہ اجا تک دائیں دیوار سے ایک برا خانہ کھلا اور اس میں سے ایک میزائل لانچرنکل آیا۔ اس سے پہلے کہ میزائل لانچر سے کوئی میزائل فائر ہوتا تنور نے فوراً ہاتھ میں پکڑا ہوا منی میزائل لانچركارخ اس ديواركي طرف كيا اور لانچركا بين بريس كر ديا۔ اس

"لیس باس- کار سے نکلتے ہوئے میں نے کمپیوٹر چیک کیا تھا۔ كاش اب بھى اسى رہائش گاہ سےمل رہا ہے۔ وہ سب يہيں موجود ہیں''.... ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلا کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ "تو چر بہال اس قدر خاموشی کیوں ہے"....توریے پوچھا۔ "يہال انہوں نے ہارے لئے موت كا جو جال يھيلايا ہوا ہے وہ اس میں ہمارے تھنسنے کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی ہم ان کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنسیں گے وہ اینے بلوں سے خود ہی نکل كر باہر آجائيں كے'....عمران نے جواب ديا اور پھر وہ آگے براھ گیا۔ اسے آگے براھتے دیکھ کر اس کے ساتھی بھی مشین پسطار کئے آگے بڑھے۔ ابھی عمران نے چند قدم ہی اٹھائے ہوں گے كداجانك ال كے بيرول كے ينج ايك ملكا سا دھاكا ہوا اور اسے اسے بیروں کے نیچے سے دھوال سا نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ساتھی بھی چونکہ آ گے بڑھ آئے تھے اس لئے انہیں بھی این پیروں کے نیچے دھک سی محسوس ہوئی تھی اور ان کے بیروں کے نیچے سے بھی دھوال نکلنے لگا تھا۔ دھوال آن واحد میں بھیل گیا تھا اور وہ الك المح كے لئے جيسے اس دھويں ميں جھي سے گئے۔ يہ زہريلا دھوال تھا۔ لان میں چھوٹے چھوٹے کیپولز بھرے ہوئے تھے جو روشیٰ کی وجہ سے انہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے اور ان کے پیروں تلے ٹوٹ گئے تھے۔ گو کہ انہوں نے ہرفتم کے زہر یلے دھویں سے بینے کے لئے اپنی گولیاں کھا رکھی تھیں لیکن احتیاط کے

کے میزائل لانچر سے منی میزائل نکلا اور دیوار سے نکلے ہوئے بڑے میزائل لانچر کی نال میں گھتا چلا گیا۔ دوسرے لیحے زور دار دھاکے سے نہ صرف میزائل لانچر کے پرنچے اڑ گئے بلکہ دیوار کا بڑا حصہ بھی ٹوٹ کر الگ ہوتا چلا گیا۔

تنور نے دائیں طرف دیوار کے لانچر کو نشانہ بنایا تھا۔ بائیں طرف موجود دیوار سے بھی ایسا ہی لانچر نکلا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس لانچر کو نشانہ بناتا اس لانچر سے ایک میزائل نکلا اور شائیں کی تیز آوازیں نکالتا ہوا عین ان کے سامنے زمین سے آ گرایا۔ ایک زور دار دھا کہ ہوا اور وہ سب دھا کے کی شدت سے انچیل کر پیچھے جاگر ہے۔

اس میزائل سے بھی انہیں ہارڈ بلاکس نے بچا لیا تھا لیکن دھاکے کی رزسٹنس کی شدت نے انہیں اچھال بچینکا تھا۔ ابھی وہ اٹھ ہی رہے تھے کہ اسی لیحے لانچر سے ایک اور میزائل فائر ہوا تو وہ اٹھتے اٹھتے فوراً زمین سے چپک گئے۔ میزائل ان کے جسموں سے ایک فٹ کی بلندی سے شعلے اگلتا ہوا نکلتا چلا گیا اور سامنے موجود ایک فٹ کی بلندی سے شعلے اگلتا ہوا نکلتا چلا گیا اور سامنے موجود دیوار سے مکرایا۔ زور دار دھاکے سے دیوار کے مکڑے اُڑتے نظر دیوار سے مکرایا۔ زور دار دھاکے سے دیوار کے مکڑے اُڑتے نظر آئے۔

ال سے پہلے کہ لانچر سے تیسرا میزائل فائر ہوتا۔ ٹائیگر نے بھی بہلے کہ لانچر سے منی میزائل لانچر نکالا اور دیوار سے بہلی کی سے جیب سے منی میزائل لانچر نکالا اور دیوار سے نکلے ہوئے میزائل لانچر کو نشانہ بنا دیا۔ زور دار دھاکے سے اس

میزائل لانچر کے بھی پر نچے اُڑتے چلے گئے۔ دوسرے میزائل لانچر کو تباہ ہوتے دیکھ کر وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور دائیں بائیں بکھر کر سامنے کی طرف بھا گئے ۔ تنویر اور ٹائیگر دیواروں کا نثانہ لے کر میزائل فائر کر رہے تھے جس کی وجہ سے رہائشی جھے کی دیواروں کے دیواروں کے پر نچے اُڑتے جا رہے تھے اور میزائل لانچر خاموش ہوتے جا رہے تھے اور میزائل لانچر خاموش ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے دیواروں میں چھپی ہوئی تمام لانچر میزائل گنوں کو خاموش کر دیا۔

ہر طرف دھواں اور بارود کی ہو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ رکے بغیر آئے ہوئے میں آئے کا برطحتے جا رہے تھے۔ لان سے گزر کر وہ برآ مدے میں آئے تو اچا تک چٹک کی آ وازوں کے ساتھ ان پر نیلے رنگ کی روشنی کی دھاریں ہی آ پڑیں۔ نیلی روشنی کی دھاریں دیکھ کر عمران نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی ہی شیشنے کی گیند نکالی اور اسے پوری قوت سے زمین پر مار دیا۔ گیند دھا کے سے پھٹی اور ہر طرف دھواں سا پھیل گیا۔ جب دھواں چھٹا تو جھت کے وہ سوراخ بند ہو گئے تھے جہاں سے ان پر نیلی روشنی کی دھاریں نکل سوراخ بند ہو گئے تھے جہاں سے ان پر نیلی روشنی کی دھاریں نکل کر پڑ رہی تھیں۔

"کارسل ریز تھی جس سے وہ ہارے جسموں کا تمام نظام مفلوج کر دینا چاہتے تھے۔ میں نے ریز فائر کرنے والی لینزز کو وائٹ سموک سے جام کر دیا ہے' .....عمران نے کہا۔ وہ سب برآ مدے کے اس جھے میں تھے جہاں چاروں طرف ستون تھے اور

سامنے رہائش گاہ میں داخل ہونے کے دو بڑے بڑے دروازے دکھائی دے رہے تھے۔ تنویر اور ٹائیگر نے میزائل مار کر ان دونوں دروازوں کو اُڑا دیا۔ دوسری طرف راہداریاں تھیں جو آ کے جا کرمل ے جاتی تھیں۔ وہ سب اندر داخل ہوئے اور تیزی سے سامنے کی طرف بھا گئے لگے۔ ابھی انہوں نے آ دھی راہداری کراس کی ہو گ کہ اجانک راہدار ہوں کے دائیں یا تیں سے لیزر لائٹس کی لکیروں کا جال سا نکل کر ان کے ارد گرد بھیلتا جلا گیا۔ لیزر لائٹس کی کیریں راہداری کے دونوں اطراف سے نکل رہی تھیں اور راہداری کا کوئی حصہ ایسانہیں تھا جہاں سے لکیریں نہ نکل رہی ہوں۔ ان لکیروں کو دیکھتے ہی عمران نے انہیں فرش پر گرنے کا کہہ دیا تھا۔ لیزر لائش کا جال ان سے ایک فٹ کی بلندی پر تھا شاید اسرائیلی ایجنوں کا خیال تھا کہ وہ جیسے ہی راہداری میں داخل ہوں کے ان لیزر لائٹس کا شکار ہو جائیں گے۔ بیہ لیزر لائٹس اصل میں لیزر کٹر تھے جن کی زد میں آتے ہی ان سب کے فکڑے ہو سکتے تھے اس کئے وہ فوراً زمین برگر گئے تھے۔ نیچے اتنا خلا موجود تھا کہ وہ کرالنگ کرتے ہوئے آگے براہ سکتے تھے۔عمران ان سے آگے تھا وہ پیٹ کے بل آگے رینگنے لگا تو اس کے ساتھی بھی اس کے بیچھے رینگتے ہوئے آگے بردھنے لگے۔

عمران رینگتا ہوا راہدری کے آخری سرے پر پہنچا ہی تھا کہ وہ اچا نک ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب

کوبھی وہیں رکنے کا کہا تو وہ سب بھی رک گئے۔ عمران کی نظریں راہداری کے سرے پر موجود ایک باریک تار پر جمی ہوئی تھیں جو راہداری کی ایک دیوار سے نکل کر دوسری دیوار تک جا رہا تھا۔ تار بہکدار تھا اس لئے آسانی سے دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن عمران کی عقائی نظروں نے اس تارکو دیکھ لیا تھا۔

وہ چند کھے تار کو دیکھا رہا چراس نے اپنے ساتھوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور سائیڑ کی دیوار سے لگ کر آ کے رینگنے لگا۔ راہداری کے سریر جاکر اس نے تار کے ساتھ ساتھ راہداری کے دوسری طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں برمسکراہٹ آ گئی۔ تار ایک چوٹی سی مشین کے ساتھ منسلک تھا۔عمران سمجھ گیا کہ کلارک کو یقین تھا کہ وہ سب لیزر کٹر سے بینے کے لئے زمین پر رینگ کر اندھا دھند آ کے برھیں کے اور اس تار سے چھو جا ئیں گے جیسے ہی دہ تار سے چھویں گے۔ تار کے ساتھ منسلک مشین آن ہو جائے گی اور فرش پر تیز برقی رو دوڑ جائے گی جس کی وجہ سے وہ انگھل انگھل كر اوير موجود ليزركٹر سے فكرائيں كے اور ان كے جسمول كے مکڑے ہو جاکیں گے۔ عمران نے تار سے بیاتے ہوئے ہاتھ مشین کی طرف بڑھایا اور پھر اس نے مشین پر لگے مختلف بٹن پرکیس كرنے شروع كر ديئے۔مشين ير جاربٹن تھے جو آن تھے۔عمران نے باری باری انہیں آف کیا تومشین آف ہوگئی۔

مشین کے آف ہوتے ہی عمران نے تاریکر کر ایک جھکے سے

توڑ کرمشین سے الگ کر دیا اور پھر وہ رینگ کر ددسری طرف آ گیا۔ سامنے ایک بڑا ہال تھا۔ ہال میں آ تے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایپ ساتھیوں کو بھی ہال میں آنے کا کہا تو وہ سب بھی لیزر کٹر لکیروں کے بنچے سے رینگنے ہوئے اس طرف آگئے اور اظمینان بھرے انداز میں اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔

ہال خالی تھا۔ سامنے بھی چند کمروں کے دروازے تھے جو بند سے اس کے ساتھ ساتھ راہداری کے دونوں سروں پر سٹرھیاں ی گھوتی ہوئی اوپر جا رہی تھیں۔عمران اور اس کے ساتھی اوپر جانے کی بجائے سامنے کی طرف بڑھے تو اچا نک جھت سے ان پر ایک بار پھر سرخ روشیٰ کی دھاریں ہی آ پڑیں۔عمران نے اس روشیٰ سے بہر سرخ روشیٰ کی دھاریں ہی آ پڑیں۔عمران نے اس روشیٰ سے بہر آمدے میں نیلی روشیٰ کی دھاروں سے بہنے کے لئے نکالا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ جیب سے گیند نکالنا اسے اچا نک اپ جسم لیکن اس سے پہلے کہ وہ جیب سے گیند نکالنا اسے اچا نک اپ جسم ہونے گئی۔عمران نے ہاتھ پاؤں سے جان می نکلتی ہوئی محسوس ہونے گئی۔عمران نے ہاتھ پاؤں کا جسم مکمل طور پر مفلوج سا ہو کر رہ گیا۔

"ہرا۔ ہرا۔ اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے ینچے۔ آخر میں ان سب کو بے بس کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا ہوں' ..... کلارک نے اچا تک ایک زور دار نعرہ مارتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔

کلارک اور اس کے ساتھی رہائش گاہ کے ایک تہہ خانے ہیں بیٹھ ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ایک بڑے سائز کی ایل ی ڈی سکرین تھی جو ایک کمپیوٹر سے مسلک تھی۔ سکرین پر کوٹھی کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کوٹھی کے اس ہال کا منظر تھا جہاں عمران اور اس کے ساتھیوں پر جھت سے سرخ رنگ کی روشنی کی دھاریں سی نکل کر پڑ رہی تھیں اور عمران اور اس کے ساتھی یوں ساکت کھڑے دکھائی دے رہے تھے جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کر انہیں پھڑے بتوں میں بدل دیا ہو۔

کلارک اور اس کے ساتھی کافی در سے سکرین کے سامنے بیٹھے عران اور اس کے ساتھیوں کو کوٹھی میں داخل ہوتے اور اینے عمران اور اس

بجھائے ہوئے موت کے جال سے بچتے دیکھ رہے تھے۔عمران اور اس کے ساتھیوں پر نہ تو ڈیوکران فلیش کا کچھ اثر ہوا تھا اور نہ ہ انہیں میزائلوں نے کوئی نقصان پہنچایا تھا۔ انہیں موت کے منہ سے بار بار بیجنے د مکھ کر کلارک اور اس کے ساتھیوں کی آئیسیں جرنہ سے پھٹی جا رہی تھیں۔عمران اور اس کے ساتھی جس انداز میر موت کے جال سے نے کرآگے برھے چلے آ رہے تھے انہیں پور محسوس ہورہا تھا جیسے وہ انسان نہ ہوں بلکہ سی دوسری دنیا کی مخلور ہوں جن پر نہ تو ہم کا اثر ہو رہا تھا اور نہ کسی ریز کا۔ یہاں تک ک جب عمران اور اس کے ساتھیوں پر برآمدے میں بلیو لائٹس ک روشنی بردی اور عمران نے جیب سے ایک گیندسی نکال کر وہار وهوال بھیلا کر بلیو لائش کے نظام کو منجد کر دیا تو کلارک نے غص اور بریشانی سے جڑے بھینج لئے تھے اور پھر یہ دیکھ دیکھ کر اس ا غصہ اور بریشانی بر حتی گئی کہ عمران اور اس کے ساتھی راہداری میر بھی کٹر ریزوں سے نے کر رینگتے ہوئے آگے برھے آ رہے تھ اور عمران نے اس مشین کو بھی ناکارہ کر دیا تھا جس سے راہدارک کے فرش پر تیز برقی رو دوڑائی جا سکتی تھی۔

جب عمران اور اس کے ساتھی ہال میں داخل ہوئے تو کلارک نے غصے سے ہونٹ کھینچنے ہوئے کمپیوٹر کے کی پیڈ کا ایک بٹن پرلیر کر کے ان پر ریڈ لائٹ بھینک دی۔ جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھیوں پر ریڈ لائٹ کی دھاریں پڑیں وہ وہیں ساکت ہو گئے اور

اہیں ساکت ہوتے دیکھے کر کلارک کا چہرہ فرطِ جوش سے تمتما اٹھا اور وہ نعرے لگاتا ہوا ہے اختیار مسرت بھرے انداز میں اچھل کر کھڑا ہوا۔۔۔ ہوگیا۔۔

" تعجب انگیز۔ انہائی تعجب انگیز۔ عمران اور اس کے ساتھی نہانے کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ ان پر نہ تو کسی ریز کا کچھ اثر ہوتا ہے اور نہ ہی میزائلوں کا۔ یہ تو میزائلوں کی بوچھاڑوں میں یوں آگے بڑھے چلے آ رہے تھے جیسے ان کے جسم فولاد کے بئے ہوئے ہوں اور اس بار تو ان پر نہ کسی زہر یکی گیس کا کوئی اثر ہوا ہور نہ ڈیوکران فلیش کا "…… ہڑس نے آ تکھیں کھاڑتے

"مران اور اس کے ساتھی ہم سے کسی لحاظ سے کم نہیں ہیں۔
وہ یہاں مکمل تیاری سے آئے تھے۔ ہوسکتا ہے کہ کیتھ کے اچا نک
ریڈ کرشل رِنگ کے ٹریکر آن کرنے کی وجہ سے انہیں شک ہوگیا
ہواور انہیں یقین ہوگیا ہوکہ ہم نے جان بو جھ کر انہیں یہاں آنے
کی دعوت دی ہے اور یہاں ہم نے ان کے لئے ہر طرف موت کا
جال پھیلا رکھا ہے اس لئے وہ یہاں پوری تیاری کر کے آئے
ہول تاکہ وہ ہمارے پھیلائے ہوئے موت کے جال سے خود کو بچا
عیس " سیرس نے کہا۔

"ہاں۔ ایبا ہی لگ رہا ہے۔ جس طرح بیسب ہمارے موت کے جال کو تار تار کرتے ہوئے کامیابی سے آگے برھے آ رہے سے مجھے تو شک ہورہا تھا کہ ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور بیہ ہر دروازہ اور ہر دیوار توڑتے ہوئے ہم تک پہنچ جائیں گے اور ہم ان کا بال بھی بانکا نہیں کر سکیں گے لیکن آخر کار کلارک کی ریڈ لائٹ نے کام کر دکھایا ہے اور ان سب کو مفلوج کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے' .....کیتھ نے کہا۔

"بيه ميرا آخري سائنسي حربه تھا اور مجھے يقين تھا كه عمران اور اس کے ساتھی میرے بچھائے ہوئے موت کے ہر جال کو شاید توڑ ویں لیکن وہ ریڈ لائٹ سے کسی بھی طور پر نہیں جے سکیں گے۔ ریڈ لائث نے ان کے جسموں کی ساری طاقتیں سلب کر کی ہیں۔ اب وہ کچھ بھی کر لیں اس جگہ ہے معمولی سی بھی جنبش نہیں کر سکیں گے۔ میں آ دھے گھنٹے تک انہیں اس طرح سے ریڈ لائٹ کے حصار میں ر کھوں گا۔ آ و ھے گھنٹے کے بعد ان کی رگوں میں خون کی گروش رک حائے گی اور ان کے دل بھی دھڑ کنا بند کر دیں گے۔ بیر سب ای حالت میں ہلاک ہو جائیں گے اور پھر میں ان میں سے عمران کو الگ کر کے اس کا مائنڈ اعلین کروں گا اور اس کے مائنڈ سے وہ کوڈ كى نكال لول كا جس سے ڈاكٹر مبشر ملك كا مائنڈ او بين كيا جا سكا

اس کے علاوہ مجھے یقین ہے کہ عمران جی فور کے باقی سائنس دانوں کے علاوہ مجھے یقین ہے کہ عمران کے ذریعے ہی مجھے دانوں کے بارے میں بھی جانتا ہوگا۔ عمران کے ذریعے ہی مجھے ان سائنس دانوں کے محصانوں اور اس لیبارٹری کا بھی پیتہ جل

جائے گا جہال جی فور اسرائیلی سائنس دان کے فارمولے اور ڈبل ون مشین پر کام کر رہے ہیں۔ ہم اس لیبارٹری سے جا کر نہ صرف ڈبل ون کا فارمولا اُڑا لائیں گے بلکہ اس لیبارٹری اور مشین کو بھی تباہ کر دیں گے۔ اس طرح پاکیشیا بھی بھی ڈبل ون فارمولے کا فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔اس مشن کے ساتھ ساتھ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کو ہلاک کرنے کا کریڈٹ بھی ہمیں حاصل ہو باکیشیا سیکرٹ سروس کو ہلاک کرنے کا کریڈٹ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا اور ہارے اس مشن کو نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا میں جائے گا اور ہارے اس مشن کو نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا میں جائے گا اور ہارے اس مشن کو نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا میں جائے گا اور ہارے گا'' ..... کلارک نے کہا۔

''تو کیا آدھے گھٹے کے اندر بیرسب ہلاک ہو جا کیں گے'۔ کیتھ نے کلارک کی بات س کر غصے اور پریشانی سے ہونٹ چباتے ہوئے یوچھا۔

"ہاں۔ اب ان کی ہلاکت طے ہے۔ جب تک ان پر ریڈ ائٹ پڑ رہی ہے ہے۔ بیا بی جگہ سے معمولی سی بھی حرکت نہیں کر سکیں گئٹ پڑ رہی ہے ہے اپنی جگہ سے معمولی سی بھی حرکت نہیں کر سکیں گئے۔۔۔۔۔ کلارک نے فخر ریہ اپنچ میں کہا۔

''تو کیا ٹائیگر بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو جائے گا'۔۔۔۔۔ کیتھ نے ای انداز میں کہا تو کلارک چونک کر اس کی طرف و کیھنے لگا۔ ''اوہ ہاں۔ مجھے اس کا تو خیال ہی نہیں رہا ہے۔ ٹائیگر بھی ریڈ لائٹ کا شکار بنا ہوا ہے۔ اسے بچانے کے لئے میں عمران اور اس کے باقی ساتھوں پر سے ریڈ لائٹ نہیں ہٹا سکتا۔ اگر میں نے ریڈ لائٹ آف کی تو ان کی ساری تو انائی فورا بحال ہو جائے گی اور پھر لائٹ آف کی تو ان کی ساری تو انائی فورا بحال ہو جائے گی اور پھر

کر چیخے ہوئے کہا لیکن اب بھلا کیتھ کہاں رکنے والی تھی۔
"دوکو۔ پکڑو اسے۔ یہ باہر گئ تو سب کچھ اُلٹ کر کے رکھ دے
گی۔ دوکو۔ دوکو اسے "..... کلارک نے بری طرح سے چیخے ہوئے
کہا تو ہڈس اور ہیرس اٹھ کر تیزی سے کیتھ کے پیچھے لیکے لیکن کیتھ
اتنی دیر میں دروازہ کھول کر باہر جا چی تھی۔ ہڈس اور ہیرس بھی اس
کے پیچھے باہر نکل گئے تو کلارک غراتا ہوا اٹھا اور وہ بھی باہر کی
جانب بھاگ اٹھا۔

مختلف راستوں سے بھاگتا وہ اس ہال نما کرے میں آگیا جہاں عمران اور اس کے ساتھی سرخ روشیٰ کی دھاروں میں ساکت کھڑے تھے۔ کیتھ، ہڈس اور ہیرس بھی ای ہال میں پہنچ چکے تھے۔ کیتھ ٹائیگر کے سامنے کھڑی اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہڈس اور ہیرس نے کیتھ کو اس کے دونوں ہاتھوں سے بکڑ رکھا تھا تا کہ کیتھ روشیٰ کے اس ہالے میں نہ چلی جائے جس میں ٹائیگر موجود تھا۔

'اسے بچاؤ کلارک۔ جیسے بھی ہو اسے بچاؤ۔ ورنہ میں تہہیں کہو اسے بچاؤ۔ ورنہ میں تہہیں کہوں کی معاف نہیں کروں گی'……کیتھ نے کلارک کو آتے دیکھ کر ہزیاتی اندازی میں جینتے ہوئے کہا۔

"نو کیتھ۔ میں نے کہا ہے نا کہ اب ایبا نہیں ہو سکتا۔ ریڈ لائٹ نے اس کے اعصاب منجمد کر دیئے ہیں۔ ان میں سے کسی کا بچنا اب ناممکن ہے۔ اب تک ان کے جسموں کی رگیں سکڑ گئی ہوں بچنا اب ناممکن ہے۔ اب تک ان کے جسموں کی رگیں سکڑ گئی ہوں

ان پر دوبارہ ریڈ لائٹ کا استعال نہیں کیا جا سکے گا۔ سوری کیتھ۔
میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا ہوں۔ اب تہہیں ٹائیگر کو بھولنا ہی
پڑے گا'……کلارک نے کہا تو کیتھ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔
''یہ زیادتی ہے کلارک۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ٹائیگر
کو پچھ نہیں ہونے دو گے۔ اگر وہ باہر گولیوں کا بھی شکار ہو جاتا تو
تم نے اسے میرے لئے زندہ بچانے کا وعدہ کیا تھا اب تم اپی بات سے کیے مکر سکتے ہو۔ یہ غلط ہے سراسر غلط' …… کیتھ نے بات سے کیے مکر سکتے ہو۔ یہ غلط ہے سراسر غلط' …… کیتھ نے غصیلے لہے میں کہا۔

''موت و جنگ کی بازی میں سب کچھ جائز ہوتا ہے ڈیئر۔ اب اس بات کو بھول جاؤ کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ جو ہونا تھا ہو گیا ہے۔ اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت بقینی ہو بھی ہے''……کلارک نے کہا۔

''نہیں نہیں۔ میں ایبانہیں ہونے دوں گ۔ میں ٹائیگر کو پند کرتی ہوں۔ میں اسے مرنے نہیں دوں گ۔تم باقی سب کو ہلاک کر دو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن ٹائیگر۔ ٹائیگر زندہ رہ گا میرے لئے۔ ہر حال میں اور ہر صورت میں سمجھے تم''……کیھ نے عصیلے لہجے میں کہا اور وہ کرس سے اٹھ کر فوراً سائنے موجود دروازے کی جانب بھاگی۔

"ارے ارے۔ رک جاؤ۔ کہاں جا رہی ہو کیتھ۔ میری بات سنو".....کیتھ کو دروازے کی جانب جاتے دیکھ کر کلارک نے بوکھلا ل روانی رک گئی ہو گی۔ اب اگر میں ان پر گئے۔ کیتھ دیوانوں کی طرح سرخ روشیٰ میں ساکت کھڑے ٹائیگر لوں تو بینہیں نچ سکیں گے۔ ان کے دل کام کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے میں مان سے دل کام کی جانب دیکھ رہی تھی۔

"بس ایک منٹ بعد ان کی روعیں ان کے جسموں سے نکل جا کیں گی اور یہ خالی ہوتے ہوئے بوروں کی طرح گر جا کیں گے۔ تم یہیں رہو۔ جیسے ہی یہ گریں گے میں ان پر سے ریڈ لائٹ ختم کر دوں گا۔ تم باتی سب کو چھوڑ کر عمران کو اٹھا کر تہہ خانے میں لے میں کر آنا تاکہ میں اس کے مردہ ہوتے ہوئے دماغ کو اسکین کر

میں سر ہلا دیئے۔ کلارک انہیں وہیں چھوڑ کر جانے کے مڑ گیا۔ دونتہبیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کلارک۔ میں یہیں

سے اپنے اوپر اور اپنے ساتھیوں کے اوپر پڑتی ہوئی ریڈ لائٹ ہٹا دیتا ہول''..... اچانک ایک شوخ آواز ہال میں گونجی اور کلارک

بری طرح سے اچھل بڑا۔ وہ زخمی ناگ کی طرح بلٹا اور پھر یہ دیکھ کر اس کی آئیس جیرت سے پھیلتی چلی گئیں کہ عمران ریڈ لائٹ کی

دھار میں کھرا بول ہاتھ یاؤں ہلا رہا تھا جیسے وہ ورزش کر رہا ہوں۔

اس کا جسم ساکت نہیں تھا۔ اسے حرکت کرتے ویکھ کر کیتھ، ہڈس

اور ہیرس کی بھی آئکھیں تھیل گئی تھیں۔

'' کک۔ کک۔ کیا مطلب۔ تم ریڈ لائٹ میں حرکت کیسے کر سکتے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے'…..کلارک نے آئکھیں پھاڑتے ہوئے گی اور ان کے خون کی روانی رک گئی ہو گی۔ اب اگر میں ان پر سے ریڈ لائٹ ہٹا بھی لول تو یہ بیں نیج سکیں گے۔ ان کے دل کام نہیں کریں گئے ''سیس کریں گئے'' ۔۔۔۔۔ کلارک نے اس کی طرف برا صفتے ہوئے برا بے میں کہا۔

زم کہتے میں کہا۔ "تت۔ تت۔ تو کیا بیر مر جائے گا۔ بیر میرا کبھی نہیں ہو سکے گا'……کیتھ نے حسرت زدہ نظروں سے ٹائیگر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔

''ہاں۔ اگر بیر ریڈ لائٹ کی زد میں نہ آیا ہوتا تو بیر زندہ رہتا لیکن اب بیر ناممکن ہے''.....کلارک نے کہا تو کیتھ کی آئکھیں نم ہوگئیں۔

"بیتم نے اچھا نہیں کیا ہے کلارک۔ تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ میں تہمیں نہیں چھوڑوں گی۔ میں میں "..... کیتھ نے مذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا تو کلارک نے بے اختیار جبڑے بھینے کے اسے کیتھ پر شدید غصہ آرہا تھا۔

"خود کوسنجالو کیتھ۔ جو ہونا تھا ہو گیا ہے۔ اب اسے بدلانہیں جا سکتا ہے' ..... ہیرس نے کیتھ کوسمجھاتے ہوئے کہا۔

''تم چپ رہو۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی ہے۔ چھوڑو۔ چھوڑو مجھے''……کیتھ نے اس سے اور ہڑس سے زور دار جھٹکول سے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ کلارک نے انہیں کیتھ کے ہاتھ چھوڑنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیئے اور پیچھے ہٹتے چلے

کہا تو عمران نے مسکراتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور ریڈ لائٹ کے ہالے کے ہالے سے نکل کر باہر آگیا۔ جیسے ہی وہ ریڈ لائٹ کے ہالے سے باہر آیا اس نے دایاں ہاتھ زور سے جھٹکا تو اچا تک جیست سے نکلتی ہوئی سرخ روشنی کی دھاریں ختم ہو گئیں۔ سرخ روشنی کی دھاریں ختم ہو گئیں۔ سرخ روشنی کی دھاریں ختم ہو گئیں۔ سرخ ہوئی کی دھاریں ختم ہوئیں تو عمران کے ساتھیوں کے جسموں میں بھی جیسے نگ جان کی پڑگئی اور وہ نہ صرف بلکیں جھپکانا شروع ہو گئے بلکہ ان کے جسم بھی متحرک ہو گئے۔

ریڈ لائٹ ختم ہوتے اور ان سب کو حرکت کرتے و کھے کر کلارک سمیت اس کے ساتھیوں کی آئکھیں پھٹی جا رہی تھیں اور وہ اپن جگہوں پر یوں ساکت ہو گئے تھے جیسے عمران اور اس کے ساتھیوں کی بجائے اب وہ ریڈ لائٹ کے ہالوں میں آ گئے ہوں اور ریڈ لائٹ نے ہالوں میں آ گئے ہوں اور ریڈ لائٹ نے انہیں مفلوج کر دیا ہو۔

"بی سب کیا تھا عمران۔ ہمیں تو واقعی بہی محسوں ہوا تھا جیسے ہمارے جسموں سے جان نکل گئی ہو اور اب ہم بھی حرکت نہیں کر سکیس کے۔ ہمیں اپنے جسموں سے جان بھی نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور اپنے دل بھی ڈویتے محسوس ہو رہے تھے'…… جولیا نے حیرت بھرے لیجے میں کہا۔

" بہلے ان چاروں کو گھیر لو پھر بتاتا ہوں۔ جلدی کرو کہیں بینکل نہ جائیں " ..... عمران نے کہا تو اس کے ساتھی فوراً حرکت میں آئے اور انہوں نے کلارک اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا۔ کلارک

اور اس کے ساتھی تو پہلے ہی ساکت کھڑے تھے۔ شاید انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی جن کی زندگی اور موت کے درمیان محض ایک منٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا وہ سب موت کے منہ سے اس طرح سے نکل سکتے ہیں۔ ان کی حالت دیکھ کر ایبا لگ رہا تھا جیسے ان پر ریڈ لائٹ کا کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو اور وہ وقتی طور پر ریڈ لائٹ کا کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو اور وہ وقتی طور پر ریڈ لائٹ کے حصاروں میں ساکت ہوئے ہوں۔

''ہاں تو مسٹر کلارک۔ اور سناؤ تم اور تمہارے بیوی بچے کیسے
ہیں''……عمران نے مسکرا کر کلارک کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔
''مم مم۔ میں میں''……کلارک کے منہ سے عجیب سی آوازیں
نکان لگیں

"ارے میں ہو ہوں کی طرح منمنا کیوں رہے ہو۔ میں تو عہدیں اچھا بھلا انسان سمجھتا تھا".....عمران نے کہا تو کلارک کو کلخت ہوش آ گیا۔ دوسرے لیجے اس کا چہرہ غیظ وغضب سے بگڑتا چلا گیا اس نے اچھل کر عمران پر حملہ کرنا چاہا لیکن پھر اپنے گرد سیرٹ سروس کے ممبران کو بھیلے دیکھ کر وہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔

"تو تم پر ریڈ لائٹ کا اڑ نہیں ہوا تھا"..... کلارک نے غراتے

"ہوا تھا۔ وتی طور پر ریڈ لائٹ نے واقعی میرے اعصاب منجمد کر دیئے تھے لیکن اس سے پہلے کہ میرا جسم مکمل طور پر مفلوج ہو جاتا میں نے اپنی کلائی میں موجود ریسٹ واچ کو ہلکا سا جھٹکا دے

پھیلانے والاسٹم ڈاؤن ہو گیا اور ریڈ لائٹ ختم ہو گئی اور ریڈ لائٹ کے ختم ہوتے ہی میرے ساتھیوں کے جسم بھی حرکت کے قابل ہو گئے۔ اس طرح میں نے تمہاری اس نئی اور خطرناک ایجاد سے نہ صرف خود کو بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی بچا لیا۔ کیوں کیسا رہا''……عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور کلارک اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔

"کیاتم جانے تھے کہ ہم نے تم سب کے لئے یہاں موت کے جال پھیلا رکھے تھے' ..... کلارک نے پوچھا۔

''ہاں۔ میں نے تم سب کی باتیں سن لی تھیں جب تم اپنے ساتھیوں کو ہمیں ہلاک کرنے کے لئے کو تھی میں موت کے جال پھیلانے کی تفصیل بتا رہے تھے''…..عمران نے اثبات میں سر ہلا

''لین کیسے۔ تم ہماری باتیں کیسے سن سکتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے''…..کلارک نے چیختے ہوئے انداز میں کہا۔

"دیے تمہاری مادام کیتھ کی مہربانی سے ممکن ہوا ہے مسٹر کلارک،

یہ میری ایک انگوشی اپنے ساتھ لے آئی تھی جس میں ٹریکر سسٹم کے
ساتھ ساتھ اور بھی کئی فنکشز موجود ہیں۔ ان میں ایک ڈی وی آر
سسٹم بھی موجود ہے جس کے بارے میں شاید مادام کیتھ کوعلم نہیں
ہو سکا تھا۔ اس نے ٹریکر سسٹم تو آف کر دیا تھا لیکن اس نے ڈی
وی آرسٹم آف نہیں کیا تھا جس میں مسلسل ریکارڈ نگ ہوتی رہتی

دیا تھا۔ جس طرح تم نے یہاں ہماری موت کے جال بھیلا رکھے تھے اسی طرح میں بھی ان جالوں کو تار تار کرنے کا سارا انتظام کر کے آیا تھا۔ اس ریسٹ واچ میں، میں نے ایک پروٹیکشن سسٹم ایرجست کر رکھا ہے۔ جسے مخصوص انداز میں جھٹک کر آن کیا جا سكتا ہے۔ بياسٹم آن ہو جائے تو پھر ريد لائك كيا اگرتم ہم پر آگ برسانے والی ریزز بھی فائر کر دیتے تو اس کا بھی ہم یر کوئی اثر نہ ہوتا۔ الی ہی ریٹ واچر میرے تمام ساتھیوں کی کلائیوں میں موجود ہیں اور بیاسب آپس میں لنکڈ ہیں۔ اگر میرے علاوہ كُونَى اور بھى اينى ريست واچ كومخصوص انداز ميں جھٹكا ديتا تو ايك ساتھ سب کی ریٹ واچز کا برولیکشن سٹم آن ہو جاتا۔ اس پروٹیکشن مسٹم کی وجہ سے ہم پر ریڈ لائٹ کا اثر ضرور ہو رہا تھا لیکن اتنانہیں جتناتم جاہتے تھے۔ ہارے جسموں کے گرد ایک اور ریز تچیل گئی تھی جو ہمیں ریڈ لائٹ سے بچا رہی تھی۔ دوسری مرتبہ جب میں نے ریسٹ واچ کو حرکت دی تو مجھ پر سے ریڈ لائٹ کا اثر ململ طور پرختم ہو گیا۔ میرے ساتھی بھی ایبا کرتے تو بیجھی حرکت کر سکتے تھے۔ میں ریسٹ واج کی پر فیکشن ریز کی وجہ سے تمہاری ریڈ لائٹ کے مالے سے باہر آگیا اور پھر میں نے اس ریسٹ واچ کو اور جھلے دیئے جس سے ریسٹ واچ کا ایک اور سلم آن ہو گیا جو تمام سائنسی حفاظتی نظام کو ایک کمچے میں شٹ ڈاؤن کر دیتا تھا۔ جیسے ہی ریسٹ واچ کا سسٹم آن ہوا تہہاری ریڈ لائٹ تھی۔ اگر میں تمہیں اینٹی ڈیوکران انجکشن نہ لگاتی اور تمہارے ہاس کے لئے انجکشن اور سرنج نہ چھوڑ کر آتی تو نہ تم نے سکتے تھے اور نہ تہارا باس''……کیتھ نے کہا۔

''وہ سب تم نے اپنے مفاد کے لئے کیا تھا۔ میں نے بھی ہاس کی طرح تم سب کی ہاتیں سن کی تھیں۔ تم ہاس اور میرے سارے ساتھیوں کو ہلاک کرنا چاہتی تھی اور تم نے کلارک سے ڈیلنگ کی تھی کہ مجھے بے ہوش کر کے تم میرا مائنڈ اسکین کراؤ گی اور مجھے اپنا دوست بنانے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا بھی وفادار بنا لوگ۔ تہماری بیاسوچ انتہائی گھٹیا اور انتہائی افسوسناک تھی اس لئے میں تہماری بیاسوچ انتہائی گھٹیا اور انتہائی افسوسناک تھی اس لئے میں تہمیں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تم میرے سامنے آؤگی تو میں تہمیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دوں گا''……ٹائیگر نے کہا۔ اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دوں گا''……ٹائیگر نے کہا۔ دی کہا۔ نے کہنا جاہا۔

''سوری مس کیتھ۔ میں اپنے ملک اور اپنے ساتھیوں کو جھوڑ کر نہ تہاری دوسی قبول کرسکتا ہوں اور نہ ہی تمہارے لئے اس وطن کو چھوڑ کر اسرائیل جا سکتا ہوں۔ اس لئے گڈ بائے''…… ٹائیگر نے کہا اور ساتھ ہی اس کے مشین پسٹل نے شعلے اگلے اور کیتھ کے جسم میں گم ہوتے چلے گئے۔ کیتھ کو زور دار جھٹکا لگا وہ لڑکھڑا کر جیم میں گم ہوتے چلے گئے۔ کیتھ کو زور دار جھٹکا لگا وہ لڑکھڑا کر جیمی ہوئی اور پھر ٹائیگر کی جانب آئے میں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی ہوئی النے کرگرتی چلی گئی اور ساکت ہوگئی۔

ہے اور میں اس ریکارڈ نگ کو ایک مخصوص سافٹ ویئر کے رسیور کی مدد سے دور بیٹا بھی سن سکتا ہوں' ..... ٹائیگر نے کہا تو کلارک، کیتھ کی جانب کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا جس کی وجہ سے اس کی ساری پلانگ عمران کے علم میں آ گئی تھی اور عمران اور اس کے ساتھی اس قدر خطرناک انداز میں پھیلائے گئے موت کے جال کو تو ڈتے ہوئے ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جال کو تو ڈتے ہوئے ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔

''میں تہہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتی تھی نائیگر۔ میں تہہیں پہند کرتی ہوں۔ کلارک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بیسب کو ہلاک کر دے گالیکن بیتہہیں میرے لئے زندہ رکھے گالیکن آخری وقت میں اس نے مجھ سے دھوکہ کیا تھا اور تہہیں بھی ہلاک کرنے کے در ہے ہوگیا تھا۔تم زندہ فیج گئے ہواس لئے میں خوش ہوں۔ بے حد خوش' '……کیتھ نے کہا۔ ٹائیگر کو زندہ دیکھ کر واقعی اس کا چرہ فرطِ مسرت سے کھلا پڑ رہا تھا۔

''لیکن میں تم سے خوش نہیں ہوں کیتھ اور نہ ہی میں تمہیں پیند کرتا ہوں''..... ٹائیگر نے کہا۔

"اوہ-مگر کیول".....کیتھ نے بری طرح چو نکتے ہوئے کہا۔
"م اسرائیلی ایجنٹ ہو اور تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہمیں ہلاک کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی"..... ٹائیگر نے منہ بنا کر کہا۔

"لین میں نے تمہاری اور تمہارے باس کی جان بھی تو بچائی

"بیتم نے کیا کیا ہے احمق۔ تم نے کیتھ کو گولی مار دی ہے۔
میں تہہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں تہہیں ہلاک کر دوں گا'۔۔۔۔۔ ہیری
نے حلق کے بل چیخے ہوئے کہا۔ ہڑین اور کلارک بھی کیتھ کو ٹائیگر
کے ہاتھوں ہلاک ہوتے دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ انہوں
نے عمران اور اس کے ساتھوں کے ہاتھوں میں مثین پسٹل ہونے
کے پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک ساتھ ان پر چھلانگیں لگا ئیں لیکن
اس کے عمران کے سوا باتی سب کے مثین پسٹل گرجے اور کلارک،
اس کے عمران کے سوا باتی سب کے مثین پسٹل گرجے اور کلارک،

ہوتے چلے گے۔ اور وہ وہیں گر کر ہلاک ہو گئے۔
"چلوچھٹی ہوئی۔تم سب نے تو ایک ساتھ ہی ان کا کام تمام
کر دیا ہے' .....عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔
"تو انہیں زندہ رکھ کر ہم نے کیا کرنا تھا۔ انہوں نے ہمیں
ہلاک کرنے میں کون سی کسر باقی رکھ چھوڑی تھی' ..... جولیا نے منہ
ہلاک کرنے میں کون سی کسر باقی رکھ چھوڑی تھی' ..... جولیا نے منہ

"جھے ان سب پر نہیں بے چاری کیتھ کی ہلاکت پر افسوں ہو رہا ہے۔ اس نے واقعی ٹائیگر کی جان بچائی تھی اور ٹائیگر کی جان بچائی تھی تو وہ میری جان بچاسکا تھا۔ اسے کسی کے دل کا کچھ تو خیال کرنا چاہئے تھا وہ بے چاری اس پر مرمٹی تھی''……عمران نے کیتھ کی لاش کی طرف و کیھتے ہوئے کہا۔

"بيہ مجھ پر مرمٹی تھی اس کئے تو میں نے اسے مار کرمٹی میں ملا

دیا ہے باس '.... ٹائیگر نے مسکرا کر مرمٹی کو نئے انداز میں لیتے ہوئے کہا تو وہ سب مسکرا دیئے۔

"الیی با تنی مت کرو۔ اگر تنویر نے س لیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ میں بھی کسی پر مرمٹا ہوں تو ریہ بھی مجھے سے مجھے کی مار کرمٹی میں ملا دے گا'.....عمران نے کن انکھیوں سے جولیا اور تنویر کی جانب ریکھتے ہوئے کہا تو وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ وہ کھے در وہاں باتیں کرتے رہے چھر انہوں نے رہائش گاہ کی تلاشی کی تو انہیں رہائش گاہ کے ایک تہہ خانے میں ڈاکٹر مبشر ملک مل گئے۔ ڈاکٹر مبشر ملک گہری نیند میں تھے۔ عمران نے انہیں اسی حالت میں وہاں سے لے جانے کا کہا اور پھر وہ اینے ساتھیوں کی مدد سے کلارک اور اس کے ساتھیوں کے ان مشینی آلات کا جائزہ لینا شروع ہو گیا جس کی مدد سے کلارک اور اس کے ساتھیوں نے انہیں ہلاک کرنے کے لئے رہائش گاہ میں موت کے ان گنت جال

عمران نے تمام آلات اور مشینیں اپنے قبضے میں لے لیں اور انہیں ٹائیگر کے سپرد کر کے اپنے ساتھ لے جانے کے لئے کہا تو ٹائیگر آلات سمیٹ کر اور مشینوں کے پرزے الگ الگ کرنا شروع ہو گیا تاکہ وہ سب سامان سمیٹ کر اپنی رہائش گاہ میں لے جا

ختم شر

كوايخ بيحصے لگالياتھا۔ ایکشن ایجنٹس ﷺ جنہوں نے صفدر، تنویر اور کیٹین شکیل کو ہینڈ گرنیڈ مارکر ہلاک کردیااور پھر \_\_\_؟ كرنل وريمن مينه ريدفلائي كاسربراه جواييخ ٹارگش سرخ اور زہر يلي مكھيوں ہے ہٹ کرتا تھا۔ وہ کھے ۔ 🗯 جب کرنل ڈریمن نے عمران اور ٹائیگر کو بے بس کر کے ان برسرخ کھیاں چھوڑ دیں۔ وہ لمحہ ﷺ جب تنویر ،صفدراور کیپٹن شکیل کی ایکشن ایجنٹس کے ساتھ کھن گئی اورائہیں ایک دوسرے سے دست بدست موت کی لڑائی لڑتی ہڑی۔ وہ کمچہ ﷺ جب کرنل ڈریمن عمران کے مدِمقابل آگیااور پھران دونوں میں مارشل آرنس کی نا قابلِ شکست فائٹ شروع ہوگئی۔ بلیک بک میں کیا تھاجس کے لئے ریڈ فلائی اوراس کے ایکشن ایجنٹس ہرطرف موت کابازارگرم کرتے جارہے تھے۔ عمران اور کرنل ڈریمن کے درمیان ہونے والی فائٹ کا انجام کیا ہوا۔ کیاصفدر، تنویراور کیبین شکیل واقعی ہلاک ہو گئے تھے۔

ارسراان برای گفته اوقاف بلدنگ مان 0336-3644440 0336-3644441 مان 0336-3644441 مان 0336-3644441

ایک یادگارناول جوآپ کے ذہنوں پر گہر نے نفوش جھوڑ جائے گا۔

E.Mail.Address arsalan.publications@gmail.com

على عمران اوريا كيشياسكر ف سروس كام نگامه خيزايدونجر

على عمران اوريا كيشياسكر ف سروس كام نگامه خيزايدونجر

على عمران اوريا كيشياسكر ف سروس كام نگامه خيزايدونجر
مصنف مصنف المحمد فلم مصنف المحمد فلم ميراحمد فلم

میجرراشد بین جو پاکیشیا ملٹری سیرٹ سروس کا ایجنٹ تھا۔اسے سرخ مکھیوں نے ہلاک کردیا۔ کیوں ---؟

میجرراشد پڑی جوابیے جارساتھیوں کے ساتھ انتہائی اہم شن سرانجام دے کرواپس آیا تھا۔اس کامشن کیا تھا۔۔۔؟

میجرراشد بیشه جواسرائیل سے ایک اور چیز بھی اپنے ساتھ لایا تھا۔وہ کیا چیز تھی جس کی تلاش میں اسرائیل کی ایک انتہائی خطرناک اور طاقتور تنظیم ماکیشا بہنچ گئی تھی۔

ریڈفلائی ﷺ اسرائیل کی ایک خوفناک تنظیم جس کاسر براہ بھی پاکیشیا میں تھا۔ ٹیرم اور جیرم ﷺ ریڈفلائی کے دوا یجنٹ جو آندھی اور طوفان سے بھی کہیں زیادہ تیز اور خوفناک تھے۔

طیرم اور جیرم یوند جب حرکت میں آئے تو پاکیشیا میں ایک طوفان سا کھڑا ہو گیا۔وہ کیسا طوفان تھا۔۔؟

ٹیرم اور جیرم پڑت جو واقعی آفت کے پر کالا تھے اور انہوں نے دانش منزل پر مم اور جیرم پڑت جو واقعی آفت کے پر کالا تھے اور انہوں نے دانش منزل پر حملہ کر کے ایکسٹو کے ساتھ وہاں موجود عمران کو بھی بے بس کر دیا۔ کیول؟ ایکشن پڑت جنہوں نے پاکیشیا میں ہلجل مجا کر پاکیشیا سیکرٹ سروں ایکشن اسکرٹ سروں

وہ کمحہ - جب بلیک مون ایجنسی کے سربراہ کرنل سنگرام نے عمران اوراس کے ساتھیوں کی ہلاکت کا ٹاسک ٹاپ سیکشن کے میجرار جن کودے دیا۔
میجرار جن - جس نے چندہی گھنٹوں میں عمران اوراس کے ساتھیوں کا پت
لیگالیا اور پھروہ عمران اوراس کے ساتھیوں پرموت کا طوفان بن کر ٹوٹ

کرنل سنگرام - جس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لئے انہیں ایک ہارڈ روم میں قید کر کے ان پر تابکاری لائٹ فائر کر دی۔
کیا عمران اور اس کے ساتھی تابکاری کے اثر ات سے اذبیت ناک موت
کیا عمران اور اس کے ساتھی تابکاری کے اثر ات سے اذبیت ناک موت
کاشکار ہوگئے تھے۔ یا --- ؟

وہ کمحہ — جب کرنل سنگرام ،عمران اور اس کے ساتھیوں کوخودا پنے ہیڈ کوارٹر میں لے گیا۔ کیوں —\_ ؟

وہ کمحہ — جب ریڈ لائٹ سے کا فرستان کو حقیقی خطرات لاحق ہو گئے اور عمران نے کا فرستان کو بینی طور پر بتاہ ہونے سے بچالیا۔ کیوں \_\_\_\_؟

ASLEDUZ-CIPADE SI-BOBURZÜEN BLISTERICHELITATION

ارسران برلی کیشنر بازنگ ملتان مان 106573 0336-3644440 ملتان بازنگ ملتان بازنگ ملتان 10336-3644441 Ph 061-4018666

E.Mail.Address arsalan.publications@gmail.com

# عمران سيريز مين ايك انتهائي بنگامه آراءاور تهلكه خيزناول

مصنف ول الوطوع كالمتاول المتعادلة

ون ٹو تھری — ایک ایبا پراجیک جو پاکیشیا اور شوگران نے مشتر کہ طور پر تیار کیا تھا۔وہ پراجیکٹ کیا تھا —۔ ؟

ون ٹوتھری — پراجیکٹ کی اور پجنل فائل پاکیشیا کے انتہائی فول پروف اور محفوظ سٹرا نگ روم میں رکھی گئی تھی۔

بلیک مون ایجنسی ۔۔ جس کے دو ایجنٹ میجر ونو داور اس کی ساتھی لیڈی ایجنٹ میجر ونو داور اس کی ساتھی لیڈی ایجنٹ کیپٹن مایا اس محفوظ سٹرانگ روم میں داخل ہو گئے اور انہوں نے ون ٹوتھری پراجیکٹ کی فائل حاصل کرلی۔ مگر کیسے ۔۔۔ ؟

عمران — جوجانتا تھا کہ کا فرستان کی بلیک مون ایجنسی کے دو ذہین ایجنٹ پاکیشیامیں ون ٹوتھری پراجیکٹ کی فائل حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں لیکن پھربھی وہ اس فائل کوان کے ہاتھوں میں جانے سے نہیں بچاسکا ؟ جولیا — جس پراس کے فلیٹ میں خوفناک حملہ کیا گیا اور جولیا موت کی انتہا کی گہرائی میں پہنچ گئی۔ کیا واقعی — ؟

کیا ۔۔ جوزف، جولیا کوموت کے منہ سے نکال کرلاسکا۔یا۔۔ عمران اوراس کے ساتھی جب موت کا طوفان بن کر کا فرستان پہنچے تو بلیک مون ایجنسی ان کے خلاف فوراً حرکت میں آگئی اور پھر۔۔

علی عمران اور کرنل فریدی کا زیر ولینڈ کے ایجنٹوں سے ایڈونچرس ٹکراؤ اص تمبر ناص تمبر

ﷺ ۔ سنگ ہی اور تھریسیا ،عمران کواغوا کرنے لگے تو جولیاان کے سامنے چٹان بن کر کھڑی ہوگئی۔جولیااورتھریسیا کے درمیان خونی لڑائی۔جس میں جولب کوفٹکست ہوئی اورسنگ ہی اورتھریسیا ،عمران اور جولیا کواغوا کر کے لے گئے۔ ﷺ عمران اور جولیاغائب تضاور یا کیشیاسیرٹ سروس کے ممبران ان کی تلاش میں سرگردال تھے لیکن ان کا کہیں ٹام ونشان نہیں مل رہاتھا۔ ﷺ ۔۔۔سلورسی۔ایک ایساسائنٹیفک سی جہاں سے زیر ولینڈ نے پوری دنیا كوكنشرول كرناتها \_مكركسے \_\_\_\_؟ ﷺ ۔۔ عمران، جولیا اور کرنل فریدی کواغوا کر کے زیر ولینڈ پہنچادیا گیا تھا؟ ﷺ کرنل فریدی کے تمام ساتھی بے بھی کی تصویر سنے ہوئے تھے اور زیرو لینڈ کے ایجنٹ ان پر گولیوں کی بارش کرنا چاہتے تھے کہ ایک پر اسرار شخصیت نے ان کی جان بیالی۔وہ پر اسرار شخصیت کون تھی \_\_\_\_؟ پراسرارشخصیت، جس نے سلورسی میں عمران اورکرنل فریدی کی بھی مدد کی اور کرنل فريدي نے اس شخصيت كوسلورا يجنك كا خطاب دے ديا۔سلورا يجنك كون تھا؟ ﷺ ۔ وہ بھیانک اور دل لرزادینے والامنظر جب یا کیشیا سیکرٹ سروس کے چیف ایکسٹوکوآ دم خورجنگلی آگ پر بھونے لگے \_\_\_\_؟ پراسرارد نیابرلکھا گیا ایک انتہائی جیرت انگیز اور انتہائی انو کھے طرز کا ناول جواپنی مثال آپ ہے۔ ماور ائی دنیا کا ایک نیا اور انتہائی ہنگامہ خیزشا ہکار جواس سے پہلے آپ نے بھی نہیں پڑھا ہوگا۔

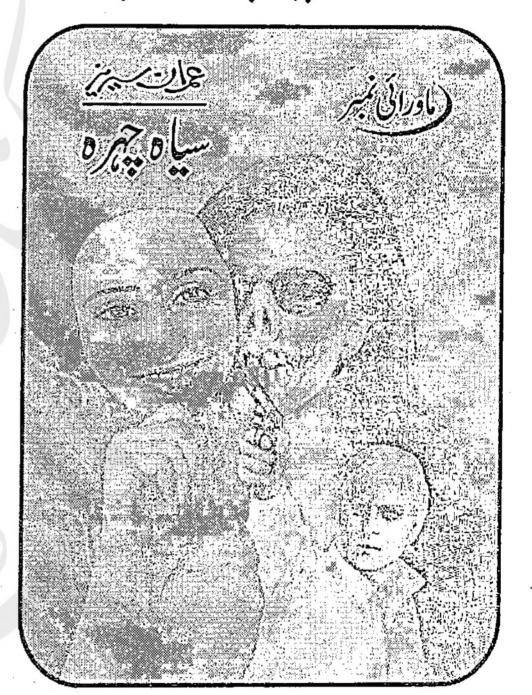

ارسران بربی کیشنر اوقاف بلڈنگ ملتان 0336-3644440 0336-3644441 ملتان میلی کیشنر پاک گیٹ Ph 061-4018666

E.Mail.Address arsalan.publications@gmail.com